

## فَالصَّلِحَاتُ قَنِتْتُ خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

بسلسله ..... سير الصحابة





متندحوالوں سے از واج مطہرات، بناتِ طاہرات اور اکابر صحابیات کے سواخ زندگی اور اُن کے علمی، نہ ہی، اخلاقی کارناموں کی تفصیل

از بناب مولانا سعبد انصاری سابق رفیق دار المصنفین

محدرساله مسلمان عورتوں کی بہادری از سیدسلیمان ندوی

ناستنر

قضل اللي ماركيث چوك اردُو ماردار رالهُورُ



## جمله حقوق تجق پبلشر محفوظ ہیں

| ب سيرصحابيات معداسوه صحابيات                           | نام كنا |
|--------------------------------------------------------|---------|
| اسلامی کتب خانهٔ فضل البی مارکیٹ چوک اردو بازار لا مور | ناشر    |
| متازاهم                                                | طالع    |
| العل شار برنظرنه                                       | مطع     |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | قيمت    |

عنوانات

## فهرست مضامین سیر الصحابیات منگانین

عنوانات

|     | 1   | ٩ حضرت ام حبيبة       | ۵  | ريباچه                   |
|-----|-----|-----------------------|----|--------------------------|
|     | 14  | ١٥- حفرت ميمونة       | ۵  | يمبيد                    |
|     | 9+  | اا حفرت صفيه          | 4  | صحابیات کے مذہبی کارنامے |
|     |     | بنات طاہرات           | 1+ | ا یای کارنائے            |
|     | 90  | ا _ حفرت زين بيا      | 11 | علمی کارنامے             |
|     | 91  | ٢- حفرت رقية          | 11 | عملی کارنا ہے            |
|     | 1+1 | ٣ _حضرت ام كلثوم ا    | 11 | انتخاب وترتيب            |
|     | 100 | ٣-حضرت فاطمة          | 14 | ديبا چرطبع ثاني          |
|     |     | عام صحابيات           |    | ازواج مطهرات             |
|     | 111 | ا حضرت امامة          | 19 | ا حفرت فدیج              |
|     | 110 | ٢_حفرت صفية           | p. | ٢_حفرت سودة              |
|     | 114 | ٣ حفرت ام ايمن ا      | 4  | ٣ حفرت عائشا             |
|     | 184 | ٣ _حضرت فاطمة بنت اسد | 49 | ٣_حفرت حفصة              |
|     | 177 | ٥ حضرت ام الفضليّ     | ۵۵ | ٥-حفرنينبام المساكين     |
|     | 144 | ٢ حضرت ام رومان       | ra | ٢_حفرت امسلمة            |
|     | 112 | ٢-حفرت سمية           | 41 | ٢ - حفرت زين بنت جحش     |
|     | 119 | ٨- حفرت ام سليم       |    | ٨-هزت بويد               |
| - 1 |     |                       | 1  |                          |

| ~   | ا فبرست مضامین             | · ].       | سيرالصحابيات شيش               |
|-----|----------------------------|------------|--------------------------------|
| صفح | عنوانات                    |            | عنوانات                        |
| 121 | ٢١_ حفرت ام ڪيم            |            | ٩_حفرت ام عمارة                |
| 120 | ٢٢ - حفرت خنساءً           |            | ١٠ حضرت ام عطية                |
| 124 | ٢٣- حفرت ام حرام           | 100        | اا_حضرت ربيعٌ بنت معو ذبن عفرا |
|     | ۲۴ حضرت ام ورقه بنتائيا    |            | ١٢ حضرت ام باني بنت ابي طالب   |
| 141 | بنت عبدالله                | The second | ١٣ حضرت فاطمة بنت خطاب         |
| 114 | ٢٥ حضرت منالم بنت عتب      | 1000       | ۱۲ حضرت اساء بنت عميس          |
| INM | ٢٦ حضرت ام كلثومٌ بنت عقبه |            | ١٥ حضرت اساءٌ بنت الي بكرة     |
|     | ٢٧ حضرت زينب رضي الله عنها | 101        | ١٦_حضرت فاطمةً بنت قيس         |
| INY | بنت البي سلمه              | 144        | ١٥ حضرت شفاء بنت عبدالله       |
| IAA | ٢٨_حضرت ام الي بريرة       | ואר.       | ١٨_ حضرت زينب بنت الي معاويه   |
| 119 | ٢٩ _ حفرت خولة بنت عليم    | 177        | ١٩_حضرت اساءٌ بنت يزيد         |
| 191 | ٣٠٠ - حفرت حمنه البنت جحش  | 14.        | ۲۰_حضرت ام درداء               |

### جالنالع الم

## ويباجه

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (حمعه)

اسلام کا مقصد واحدُ تمام دنیا کوایک سطح پر لانا تھا- اس کی شہنشاہی میں بہت و بلندُ شاه وگدا' امير وغريب' وضيع وشريف عالم و جابل' عورت ومردسب ميانه حيثيت ركھتے تھے۔ اس کیے اس نے اپنی تعلیمات احکام اور قوانین کے ذریعہ سے تمام دنیا کومساوات کا پیغام سنایا ، جس سے مذہب اخلاق تدن اور سیاست کا قالب بدل گیا اور اس میں وہ نئ روح حرکت کرنے تکی جس کے پیدا کرنے کواہل اسلام اپنا فرض اولین خیال کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے دنیا نے جس قدرتر ق کی تھی صرف ایک صنف (مرد) کی

اخلاقی اور دماغی قوتوں کا کرشمہ تھا' مصر' بابل' ایران' بونان اور ہندوستان مختلف عظیم الشان تدن کے چمن آراء تھے کین ان میں صنف نازک (عورت) کی آبیاری کا کچھ دخل نہ تھا' اسلام آیا تو اس نے دوصنفوں (مردوعورت) کی جدوجہد کو وسائل ترقی میں شامل کرلیا' اس کیے جب اس کے باغ تمدن کی بہار آئی تو ایک نیارنگ و بو پیدا ہوگیا۔

عورت کو دنیا نے جس نگاہ سے دیکھا وہ مختلف ممالک میں مختلف رہی ہے۔ مشرق میں عورت مرد کے دامن تقدی کا داغ ہے روما اس کو گھر کا اثاثہ سمجھتا ہے۔ یونان اں کو شیطان کہتا ہے۔ تورات اس کولعنت ابدی کامشخق قرار دیتی ہے۔کلیسا اس کو باغ انبانیت کا کانٹا تصور کرتا ہے۔ بورپ اس کو خدا یا خدا کے برابر مانتا ہے۔لیکن اسلام کا نقط نظران سب سے جداگانہ ہے وہاں عورت سیم اخلاق کی عکبت اور چبرہ انسانیت کا غازہ مجھی جاتی ہے۔

امام بخاری رایشه نے صحیح میں حضرت عمر رہا تین کا بیرقول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل بیج سمجھتے تھے۔ مدینہ میں نسبتاً ان کی قدرتھی لیکن جب اسلام آیا اور خدانے ان کے متعلق آیتیں نازل کیس تو ہم کوان کی قدر ومنزلت معلوم ہوئی لیے عرب جا ہلیت کے رسم دختر کشی پرنظر ڈال کر پیغیبراسلام عظیم کے اس قول پر:

یاانجشه! رویدك بالقواریر. ''انجشه! و کیمنایه آ کیلینے ہیں''۔

غور کروتو تم کوحضرت عمر منافقہ کے قول کی سیح تشریح معلوم ہوگی۔

اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ عورتوں کے چند حقوق متعین کردیے 'بلکہ ان کو مردوں کے مساوی درجہ دے کر مکمل انسانیت قرار دیا مسیح بخاری میں وارد ہوا ہے:

الرجل راع على اهله وهو مسئول والمراة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة. (ج٢ ص ٧٨٣)

''مردایخ اہل کا راعی بنایا گیا ہے اور اس سے ان کے متعلق جواب طلب ہوگا اورعورت شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس

سنن ابن ماجه میں اس کی مزید تشریح ہے:

ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك الا ان باتين بفاحشة مبينة

"م كوعورتول يربح ومخصوص حقوق كے كوئى دسترس حاصل نبيس ہے كيكن مال جب کوئی گناہ کریں'۔

اس بنا پر اسلام میں عورت کی جومنزات قائم ہوئی وہ بلخاظ نتائج دیگر اقوام و

ر يرالسحابيات في تقن ك ك رباچه

نداہب سے بالکل مختلف تھی ممام دنیااپی قومی تاریخ پر ناز کرتی ہے اور بجاطور پر کرتی ہے لیکن اگر اس سے بیسوال کیا جائے کہ اس افسانہائے پارینہ میں صنف نازک کی سعی وکوشش کا کس قدر حصہ تھا؟ تو دفعتاً ہر طرف خاموثی چھا جائے گی اور فخر وغرور کا سارا ہنگامہ سر دہو کررہ جائے گا یونان بلا شبہ اپنی ''ربات النوع'' کو پیش کرسکتا ہے۔ ہندوستان متعدد عصمت وعفاف کی دیویوں کے نام لے سکتا ہے۔ یورپ کا '' گولڈن ڈیڈس' چند جنگ آ زبا عورتوں کو منظر عام پر لاسکتا ہے۔ لیکن کیا ان کی وجہ سے دنیا نے پچھ بھی ترقی کی ہے؟ اور تدن کا قدم ایک اپنے بھی آ گے بڑھ سکا ہے؟ تاریخ ان سوالات کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ تدن کا قدم ایک اپنے کو چھوڑ کر اگر دنیا کی فہبی تاریخ ان سوالات کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ کے اوراق بھی صنف نازک کے عظیم الثان کا رناموں سے خالی ہیں' مصر اس سلسلہ میں کے اوراق بھی صنف نازک کے عظیم الثان کا رناموں سے خالی ہیں' مصر اس سلسلہ میں

کے اوراق بھی صنف نازک کے عظیم الثان کارناموں سے خالی ہیں مصر اس سلسلہ میں آسیہ رہی صنف نازک کے عظیم الثان کارناموں سے خالی ہیں مصر اس سلسلہ میں آسیہ رہی ہنت مزام کو پیش کرے گا۔ تورات مریم اخت ہارون کو آگے بڑھائے گا۔ باضرہ مریم عذراعلیہاالسلام کوسامنے لائے گا۔ ان خاتو نوں کی فرہی بزرگی اورعظمت مسلم ہے لیکن کیا ان مقدس اور پاک خاتو نوں کا کوئی فرہبی یا اصلاحی کارنامہ تاریخ نے بھی یا و

بخلاف اس کے اسلام نے جن پردہ نشینوں کو اپنے کنار عاطفت میں جگہ دی انہوں نے دنیا میں بڑے برے عظیم الثان کام انجام دیئے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں ممایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کتاب خاص صحابیات کے حالات میں ہے۔ اس لیے ہم صرف ان ہی کارناموں کو پیش کریں گے جو صحابیات سے متعلق ہیں کیونکہ یہ صنف نازک کا پہلا قدم تھا 'جو ترقی کی راہ میں اٹھایا گیا۔

صحابیات شین کے کارنامے تدن کے تمام عنوانات پر منقسم ہیں۔ اور ہم ان کو اجمالاً اس مقام پر لکھنا چاہتے ہیں۔ اجمالاً اس مقام پر لکھنا چاہتے ہیں۔ مذہبی کارنامے:

نہ ہی خدمات کے سلسلہ میں سب سے اہم خدمت جہاد ہے اور صحابیات شکیان نے جس جوش جس خلوص جس عزم اور جس استقلال سے اس خدمت کو ادا کیا ہے اس ر يرافعايات النظاف ١٠٠٨ ( ياچه )

کی نظیر مشکل سے مل سکے گی غزوہ احد میں جب کہ کافروں نے حملہ کردیا تھا اور آنخضرت منظم کے ساتھ صرف چند جال نثار رہ گئے تھے۔ حضرت ام عمارہ بڑا تخضرت منظم کے پاس پہنچ میں ابن پاس پہنچ میں اور سینہ سپر ہوگئیں۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیراور تلوار سے روکی تھیں ابن قمیہ جب دوڑ تا ہوا آنخضرت منظم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ بڑا تھے نے بڑھ کر روکا 'چنا نجہ کندھے برزخم آیا اور غار پڑگیا۔ انہوں نے تلوار ماری لیکن وہ دہری زرہ بہنے روکا 'چنا نجہ کندھے برزخم آیا اور غار پڑگیا۔ انہوں نے تلوار ماری لیکن وہ دہری زرہ بہنے

ہوئے تھا اس لیے کارگر نہ ہوئی ۔ جنگ مسلمہ میں انہوں نے اس پامر دی سے مقابلہ کیا کہ ۱۲ زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا ﷺ

غز وہ خندق میں حضرت صفیہ رہے ہیں جس بہادری سے ایک یہودی کوقل کیا' اور یہود یوں کے حملہ کورو کنے کی جو تدبیر اختیار کی وہ بجائے خود نہایت جیرت انگیز ہے''

> غز و ہُ حنین میں حضرت ام سلیم رہی ہیا کا خنجر لے کر نگلنا ایک مشہور بات ہے ہے۔ جنگے مرم کی ملیں جہ خلاف میں نالہ قو ملیں میں کہ تھی جوڑ میں اسام

جنگ رموک میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی حضرت اساء بنت ابوبکر ، حضرت ام ابان ، ام حکیم ،خولہ ، ہند ، اور ام المومنین حضرت جوریدرضی الله تعالی عنها نے بڑی دلیری سے جنگ کی تھی اور اساء بنت بزید نے جو انصار کے قبیلہ سے تھیں ، خیمہ کی

چوب ہے 9 رومیوں کوقل کیا تھا۔

نەصرف برى بلكه بحرى لڑائيوں ميں بھى صحابيات تائين شركت كرتى تجيس ٢٨ ھے بى جزيرہ قبرص برحمله ہوا تو حضرت ام حرام اس ميں شامل ہوئيں كے

میں جزیرہ قبرص پرحملہ ہوا تو حضرت ام حرام اس میں شامل ہوئیں کے میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات ٹئٹٹ اور خدمات بھی انجام دیتی تھیں'

پلانا ۞ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ۞ مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ
 پلانا ۞ چرخد کا تنا ۞ ۔ کر دینا ۞ خور دونوش کا انتظام کرنا' پکانا ۞ قبر کھود نا

® فوج كوبمت دلانا\_

ا ابن شام ص ۱۸ ی ابن سعد ج ۸ ص ۳۰۰ سے زرقانی ج ۲ ص ۱۲۹ سے ابن شام ص ۱۲۹ سے مسلم ج ۲ ص ۱۲۹ سے ۱۰ سے مسلم ج ۲ ص ۱۰۳ سے ۱۰۳ سے ۱۹۲۹ سے ۱۰۳ سے مسلم ج ۲ ص ۱۹۲۹ سے ۱۰۳ سے مسلم ج ۲ ص ۱۹۲۹ سے ۱۰۳ سے ۱۳۳۹ س

چنانچ حضرت عائشة، ام سلیم ، ام سلیط نے غزوہ احد میں مشک بحر بحر کر زخیوں کو یانی ملایا تھا۔ (صحیح بخاری)

ام سلیم اور انصار کی چندعورتیں زخیوں کی تنار داری کرتی تھیں اور اس مقصد کے کیے وہ ہمیشہ رسول اللہ عظیم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھیں کارتیج بنت معوزٌ وغیرہ نے شہداء ومجروحین کوتل گاہ ہے اٹھا کر مدینہ پہنچایا تھائٹ ام الشجعبیہ اور دوسری یا نج عورتوں نے غزوۂ خیبر میں چرخہ کات کرمسلمانوں کو مدد دی تھی' وہ تیراٹھا کر لاتی اور ستو پلاتی تھیں تصحیرت ام عطیہ نے سات غزوات میں صحابہ کے لیے کھانا یکایا تھا ج اغواث اورامارث وغیرہ جنگوں میں جوخلافت فاروقی میں ہوئیں عورتوں اور بچوں نے گورکنی کی خدمت انجام دی تھی اور جنگ ریموک میں جب مسلمانوں کا میند بٹتے بٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک آ گیا تو ہنڈاورخولڈوغیرہ نے پر جوش اشعار پڑھ کرلوگوں کوغیرت ولا کی تھی لیے اشاعت اسلام بھی مذہب کی ایک بوی خدمت ہے اور صحابیات رضی الله تعالیٰ عنهن نے اس سلسلے میں خاص کوششیں کی ہیں چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب پرسینیا کی وعوت پر حضرت عمر رخالفتہ نے اسلام قبول کیا تھا بھے ام سلیم کی ترغیب سے ابوطلحہ رخالفتہ نے آستانہ اسلام پرسر جھکایا تھا کے عکرمہ اپنی بیوی ام تھیم کے سجھانے پرمسلمان ہوئے تھے وہ اور ام شریک دوسیہ کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا تھا' جونہایت مخفی طور پراس خدمت کوانجام دیت تھیں۔ کے

اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحابیات شکین میں سب سے زیادہ اس خدمت کوحفرت عائشصدیقہ بی اوا کیا ہے۔ معرف میں جب حفرت عثان بن الله شهيد ہوئے اور نظام مدجب درجم برجم ہوگيا تو انہوں نے اصلاح كى آواز

ل الوداؤدج اص٢٥٦ ٢ جارى كتاب الطب بل يدادى الرجل المراقد س اليوداؤدج اص ١٧٠٠ س صحیمسلم جمع ص ۱۰۵ ه طری جه ص ۱۳۳۷ و اسدالغاید ج مص ۱۲۵ ع اسدالغابدج ٥٥ ١٥٥ م اصابدج ٨٥ ٢٠٠١ و مند على مؤطاامام ما لك تب عد

بلند کی جس پرمکہ اور بھرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔

نمازگی امامت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحابیات ہی گئی نے اس کو بھی بھی عورتوں کے مجمع میں انجام دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ہی بھی عضرت ام سلمہ ہی بھی ام ورقہ ہی بھی ورقہ بنت عبداللہ ہی بھی اور سعدہ بنت قمامہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں ام ورقہ ہی بھی ورقہ کو بیا لیا تھا 'جہاں وہ ہمیشہ امامت کرتی اورا ذان دیتی تھیں' (عورت کی افتداء عورت کے بیچھے درست ہے گر حنفیہ کے کرد فیار کی مکروہ ہے)

#### سیاسی کارناہے:

صحابیات پڑتی نے متعدد ساسی خدمتیں بھی انجام دی ہیں' چنانچے حضرت شفاءً بنت عبداللہ اس درجہ صائب الرائے تھیں کہ حضرت عمر بٹالٹیز ان کو تحسین کرتے اور ان سے مشورہ کرتے تھے' <sup>کل</sup> حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسا اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپر دکیا ہے۔''

ہجرت سے قبل جب قریش نے کاشان منبوت کا محاصرہ کرنا جاہا تو رقیقہ بنت صنی نے جوعبدالمطلب کی جیتی تخیس سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس ارادہ کی اطلاع دی تھی ہے۔ دی تھی کی خواب گاہ میں حضرت علی رہا تھی کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے ہے۔

عورت کے بیای اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہے اورامام اس کے امان کو برقر ارر کھ سکتا ہے ' سنن ابی داؤ د میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے زمانہ میں ام ہانی بڑسٹانے جو حضرت ملی بٹی تھی جسیرہ تھیں' ایک مشرک کو پناہ دی تو آ مخضرت صلی اللّٰد علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا: آ

لے اسد الغابہ ج ۵ ص ۵۹ سے سے کتاب الا ما شافعی ج اص ۱۳۵ واسد الغابہ ج ۵ ص ۲۸۹،۳۷ سے ۱۳۸۹۔ سے ایضا س ۱۷۸۷ء سے اصابہ ج ۸ ص ۳۳۔ هے طبقات این سعدج ۸ ص ۳۵ سے ابوداؤد جلد اص ۲۵۸۔

<.

قد اجرنا من اجرت و امنا من امنت.

" تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی دی"۔

#### علمی کارناہے:

اسلامي علوم ليني قر أت ' تفيير' حديث' فقه' فرائض مين متعدد صحابيات من تشف كمال ركهتي تحيين ' حضرت عا كثيٌّ، حفصةٌ ، ام سلمةٌ ، اورام ورقةٌ نے پورا قرآن مجيد حفظ كيا تھا المهند بنت اسيدٌ ، ام ہشامؓ بنت حارثہ، را کطہؓ بنت حیان اور ام سعد بنت سعد ابن رہیج بعض حصوں کی حافظ تھیں'ام سعد قرآن مجید کا درس بھی دیتھیں کے

تفیر میں حضرت عاکثہ بڑا کا خاص کمال تھا' چنانچے مسلم کے آخر میں ان کی تفسیر کا معتدبہ حصہ منقول ہے۔

حديث مين ازواج مطبرات عموماً اور حضرت عاكثة اور ام سلمة خصوصاً منام صحابیات سے ممتاز تھیں سے حضرت عائشہ کی روایات ۱۲۲۰ ہیں اور حضرت ام سلمہ نے ٨ ٢٣ حديثيں روايت كى ہيں ان كے علاوہ ام عطيبةً اور اساءٌ بنت الى بكرٌ ، ام ہانی اور فاطمةً بنت قیس بھی کثیر الروایہ گزری ہیں۔

فقہ میں حضرت عائشہ رہے ہیا کے فتاوے اس قدر ہیں کہ متعدد صحیم جلدی تیار ہو عمق ہیں۔ عصرت امسلمہ کے فتاوے ہے ایک چھوٹا سار سالہ تیار ہوسکتا ہے۔ حضرت صفیہ مفصہ ، ام حبيبةً، جويريةً، ميمونةً، فاطمه زبراً، ام شريك ام عطيةً، اساءٌ بنت الى بكرةً، ليل بنت قائف، خولاً بنت تويت، ام الدردا، عا تكة بنت زيد، سهله بنت سهيل، فاطمة بنت قيس، زينب بنت جحش، ام سلمة ام اليمن ،ام يوسف ،ام سلم الحك فأو اي مختصر رساله مين جمع كيه جاسكة بين .

فرائض میں حضرت عائشہ بڑھنیا کو خاص مہارت تھی اور بڑے بڑے صحابہ فراہ پہر ہیں ان سے فرائض کے متعلق دریا ہنت کرتے تھے ہے

> ل فح البارى جهص كنه ١٠ ع احدالفاجي ٥٥ ١٨٥ س ابن حدج ٢ ق٥ ص١٢١ ـ م اعلام الموقعين ابن قيم ج اص ١٣ هـ ابن معدج ٢ ق ٢ ص ١٢ ١١٠

اسلامی علوم کے علاوہ اور علوم میں بھی صحابیات ٹنٹیٹن دستگاہ رکھتی تھیں مثلاً علم اسرار میں حضرت ام سلمہ بڑستا کو پوری واقفیت تھی <sup>کا</sup>خطابت میں اساء بنت سکن کا خاص شہرہ تھا<sup>ک</sup> تعبیر میں اساء بنت عمیس مشہور تھیں <sup>سے</sup>

طب اور جراحی میں رفیدہ اسلمیہ "، ام مطاع "، ام کبیثہ"، حمنہ بنت جحش معاذ "، لیلی امیمہ "، ام زیاد "، رئیج بنت معوذ "، ام عطیہ "، ام سلیم کوزیادہ مہارت تھی 'رفیدہ کا خیمہ جس میں جراح خانہ بھی تھا۔ مبجد نبوی مرکی اس کھا ہے یاس تھا ہے

شاعری میں خنساء ٔ سعدیؓ ، صفیہؓ ، عاتکہؓ ، امامه مریدیہؓ ، ہند بنت حارث ، زینب بنت عوام ارویؓ ، عاتکہؓ بنت زید ، ہند بنت اثاثہ ، ام ایمنؓ ، قتیلہ عبدیہ کبشہ بنت رافع' میمونہ بلویہؓ ، نغم ، رقیہ زیادہ نامور ہیں' خنسا پڑھیا کا جواب آج تک عورتوں میں پیدانہیں ہوا۔ ان کا دیوان حجیب گیا ہے۔

عملی کارنامے:

اس سے مرادصنعت وحرفت ہے جس میں حیا کت فلاحت کتابت مجارت اور خیاطت وغیرہ داخل ہیں۔ اسد الغابہ اور مند احمد بن خلیل کی متعدد روایتوں سے جابت موتا ہے کہ صحابیات شخص عموماً کیٹر ابنا کرتی تھیں 'جوان کواوران کی اولا دکو کافی ہوتا تھا۔ گا شتکاری تمام صحابیات شخص نہیں کرتی تھیں 'بلکہ وہ مدینہ یا دیگر سر سبز مقامات کا شتکاری تمام صحابیات بھی تھیں عموماً انصار کی عورتیں کا شت کاری کرتی تھیں 'مہا جرعورتوں میں حضرت اساء بڑی نینا کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ گ

لکھنا بہت می صحابیات ٹنگیں جانتی تھیں 'چنا نچہ شفاءؓ بنت عبداللہ کو اس میں خاص طور پر شہرت حاصل ہے۔ جنہوں نے ایام جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سکھ لیا تھا۔ شفاءؓ کے علاوہ حضرت حفصہ ام کلثوم بنت عقبہ اور کریمہ بنت المقداد بھی لکھنا جانتی تھیں۔

ا مند سر العابد على المراد سر اصابر ح مل و سر ابن سعد ح مل ۱۳ سر العابد على ابن سعد ح مل ۱۲ سر العابد على الم

حضرت عائشہ بڑی نیوا اور امسلمہ بڑی نیوا کواگر چہ پڑھنا آتا تھا۔ لیکن لکھنائبیں آتا تھا۔ اسلام من بھی کورتیں تجارت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ بڑی نیوا کی تجارت نہایت وسیع پیانہ پرشام سے تھی کے خولاً ، ملیکہ " ثقفیہ اور بنت مخریہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھیں کے سینا عام تھا 'چنانچہ فاطمہ بنت شیبہ وغیرہ کے حالات سے اس کا پیتہ چاتا ہے۔

شادی بیاہ اورخوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑکیاں گیت گالیتی تھیں 'بلکہ کبھی کہ شادی بیاہ اورخوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑکیاں گیت گالیتی تھیں 'بلکہ کبھی شادی بیاہ اورخوشی کے موقع پر آنخضرت می تھا کے جو حدیث روایت کی ہے اس سے جو موتا ہے کہ آنخضرت می تھا کے اس کے اس کی اجازت دی تھی مدینہ میں ایک بی بی تھیں جن کا نام ارنب تھا' آنخضرت می تھا کے اس کی اجازت دی تھی مدینہ میں ایک بی بی تھیں جن کا نام ارنب تھا' آنخضرت میں کے حکم سے حضرت عائشہ بڑی تھا نے ان کو انصار کی بعض شادیوں میں گیت گانے کو بھیجا ہے ارنب بی تی اے سے اس کے اس کی ایک کی تھی کا تذکرہ اصابہ میں آیا ہے ہے۔

از واج مطہرات ٹڑٹٹ میں حضرت امسلمہ بڑتے گئی کے ساتھ قرآن پڑھتی تھیں اور خاص آنخضرت مڑٹٹا کے طرز پر پڑھ علی تھیں بھ

ان صنعتوں کے علاوہ بعض صحابیات ٹئٹٹن اور کام بھی جانتی تھیں' مثلاً حضرت سودہ ٹئٹٹی طائف کی کھالیں درست کرتی اوران کودباغت دیتی تھیں' کے حضرت زینب ٹٹٹٹ کھی دشکار تھیں کے اس تمام تفصیل کے بعداب ہم کواس کتاب کے متعلق عرض کرنا ہے۔ انتخاب وتر تئیب:

یہ کتاب صحابیات ٹھٹٹن کے حالات میں ہے اور سیر الصحابہ بھل ہم ہیں گی آخری جلد ہے صحابیات ٹھٹٹن کے حالات میں اگر چہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً ابن اثیر التوفی سال جے نے تاریخ النساء کے نام سے ایک کتاب لکھی' جو ناپید ہے۔ کس کے علاوہ

ل صحیح بخاری ج م ۱ م کوح البلدان بلاؤری ص ۲۵۸ میر سی اصابی ۱۸۲۰ سی اسدالغابی ج م مسی میری ۲ ص ۳۰۰ ۳۰۰ کی اسدالغابی ج می ۳۳۰ سی کی اسدالغابی ج می ۳۳۰ کی ایسنا ص ۲۵۸ کی میری کی ایسنا ص ۲۵۸ کی ایسنا ص ۲۸ کی ایسنا ص ۲۵۸ کی ایسنا ص ۲۵۸ کی ایسنا ص ۲۵۸ کی ایسنا ص ۲۵۸ کی ایسنا ص ۲۸ کی ایسنا ص ۲۵۸ کی ایسنا ص ۲۸ کی ایسنا ص ۲۸ کی علاوہ اساء الرجال کی تمام کتابوں میں ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا' چنانچہ ابن مندہ المتوفى ١٩٥٥ ه ابونعيم (متوفى ٣٠٠٧ هـ) قاضى ابن عبدالبر (المتوفى ٣٢٣ هـ) اور ابوموي اصفہانی (التوفی ا ۵۸ مے) نے اپنی کتابوں میں ان کے حالات لکھے ہیں۔

قاضی ابن عبدالبرکی کتاب کا نام استیعاب ہے۔اس میں ۳۹۸ سحابیات وی ا کے حالات ہیں جن میں مکررات ہیں اصابہ میں لکھا ہے کدا ستیعاب کی وجہ شمید ہے کہ قاضی صاحب نے اینے خیال میں تمام صحابہ کا استقصاء کرلیا تھا۔ حالا نکہ اگر صحابہ کو چھوڑ كرصرف صحابيات كوليا جائے تب بھى يەخيال غلط تھرتا ب طبقات الصحابة ميں جو محد بن سعد زہری کا تب واقدی کی تصنیف ہے اور تیسری صدی کے اوائل میں لکھی گئی ہے۔ ١٢٧ عورتوں كے حالات ہيں۔ جن ميں ٩٣ غير صحابيات ہيں ابن سعدنے اپني كتاب كى آ تھویں جلد متفل عورتوں کے حالات میں لکھی ہے۔

قاضی صاحب کے بعد علامہ اثیر جزری التوفی مسلام نے اسد الغاب کے نام ہے ایک ضخیم کتا باکھی جس میں عوراق ل کے حالات کا ایک مخصوص حصہ کیا' اس میں ۱۰۲۲ صحابیات کے نام ہیں جن میں مکررات کے علاوہ ۲ کے جمہول عورتیں بھی ہیں۔

نویں صدی میں حافظ ابن حجرعسقلانی التوفی ۲۵۸ھے نے اساء الرجال پر دونہایت صخیم کتابیں کھیں' تہذیب التہذیب اور اصابہ فی تمییز الصحابۂ تہذیب کی بار ہویں جلد کا ایک حصہ عورتوں کے حالات میں ہے۔جس میں ۲۲سع عورتوں کے تذکرے ہیں ان میں كررنام بھى آ گئے ہيں اور تابعيات كے حالات بھى البت اصاب كى اتھويں جلد خاص صحابیات کے حالات میں ہے جس میں ۵۴۵ اور توں کا تذکرہ کیا ہے اس میں مکررات بھی ہیں اور کنیتیں بھی اصابہ میں صحابیات شکھٹن کی سب سے بڑی تعداد میں مذکور ہے ۔

تا ہم ان تمام كما بول ميں چند خصائص مشترك ہيں: (۱) سب سے پہلی بات رہے کہ اساء الرجال کے مصنفین کا مقصد محض ناموں کا اسقصاء

ل پہتعدار تخمینی ہے۔

ہوتا ہے۔ان کو اپنے مقصد کے لحاظ سے اس سے بحث نہیں ہوتی کہ جو واقعات ہاتھ آئے ہیں' ان سے کوئی مفید تاریخی نتیجہ نکل سکتا ہے یانہیں؟ کیونکہ یہ بحث ان کےفن سے خارج ہے۔

(۲) کثرت سے ان کوائیے نام کھنے پڑتے ہیں 'جن کے حالات دوسرے طریقوں سے بالکل معلوم نہیں ہوتے ہیوہ نام ہیں جو برسمیل تذکرہ کسی حدیث میں آگئے ہیں۔ (۳) بعض جگہ صرف کنیت یا لقب لکھ دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہوں کا۔

(س) کہیں بالکل مبہم تذکرہ کرتے ہیں شلا امراء ۃ (ایک عورت) اور اس کے بعد کوئی واقعہ لکھتے ہیں اس سے زیادہ کاعلم ہی نہیں ہوتا۔

(۵) عموماً جن عورتوں کے حالات پہلے لکھے جاتے ہیں ان کنتیوں اور القاب میں دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں' جس سے تکرار پیدا ہوتا ہے۔

ان کے علاوہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں کوئی خاص ترتیب ملحوظ خہیں ہے۔ تہذیب میں تو تابعیات تک کے حالات ہیں البتہ طبقات ابن سعداس نکتہ چینی میں شامل نہیں ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے پہلے آنخضرت کھیل کی صاحبزاد یوں کی چو پھیوں ان کی لڑکیوں اور ازواج مطہرات کے تراجم ہیں کچھر قریش اور عام مہاجرات کا تذکرہ ہے اس کے بعد انصاریات کے حالات ہیں جن میں ہر خاندان کا ذکر جدا جدا ہے آخر میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے آنخضرت کو تی کے جائے ازواج مطہرات وغیرہ سے روایت کی ہے اور یہ حصہ صحابیات سے بالکل الگ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ صحابیات کے استقصاء اور ان کی سیرتوں کی ترتیب کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا' لیکن موجود زمانہ میں فن سیرت نگاری نے جوتر تی کی ہے اس کے لحاظ سے بیرتمام کتابیں نا کافی تھیں۔ نیز مسلمانوں کا موجودہ تنزل ان کی کتابوں کو بنے آب ورنگ سے پیش کرنے کا واعی تھا' اس بنا پرہم نے کتب اساء الرجال کے ساتھ صحاح ستہ اور مسند احمد بن صنبل وغیرہ کا مطالعہ کر کے مفید معلومات کا اضافہ کیا'

سيرالهجاميات شين الماليات شين الماليات شين الماليات شين الماليات شين الماليات المالي

اور بالکل جدیدانداز سے صحابیات کی سیرتیں مرتب کیں۔

اساء الرجال کی کتابوں میں مناقب پرزیادہ زور دنیا جاتا تھا ہم نے ان کی بجائے مذہبی سیائ علمی اور اخلاقی کارناموں پرزیادہ توجہ کی اور ان کوزیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا۔ کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جوالک مردہ قوم کے قالب میں جان ڈال سکتی ہیں نیدوہ خیال تھا جس نے خود بخو دصحابیات بڑتین کی تعداد کو گھٹا دیا جس سے جمارا دائرہ انتخاب بھی محدود ہو گیا۔

اس کتاب میں ۵۲ صحابیات بڑیٹن کی سوانح عمریاں میں جوشرا کط مذکورہ کے ساتھ الکھی گئی میں اور اس بنا پر یہ کتاب فن اساء الرجال میں داخل ہونے کی بجائے صحابیات کی تاریخ بن گئی ہے۔ جس میں ان کے محاس کمال کا ایک ایک خال وخط نظر آتا ہے۔

واقعات کے انتخاب میں خاص احتیاط مدنظر رکھی گئی ہے اوران کو روایت و درایت کی کسوٹی پر جانج لیا گیا ہے اس بنا پر بہت سے واقعات جو عام کتابول میں متداول میں اس کتاب میں نہیں ملیل گے۔

اس میں قارئین کو صحابیات شن قان کے حالات میں بعض الیی روایتیں ملیں گی جو مسائل فقہیہ کے معارض ہیں' اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کتاب تذکرۂ تراجم کی ہے' اور ایس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پاکیزہ جماعت کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے' ہیںائل فقہیہ کی تشریح اور روایات مختلفہ کی تطبیق و ترجیح اس کا موضوع نہیں ہے۔اس لیے اختلاقی مسائل فقہیہ میں اس کتاب کو اپنے ممل کے لیے سندینا ناھیج نہ ہوگا۔ عارشین کی مہولت کے لیے اس قیم کی مندرجہ روایات پرنوٹ دے دیئے گئے ہیں۔ قار مین کی مہولت کے لیے اس قیم کی مندرجہ روایات پرنوٹ دے دیئے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ مجھ سے تحریر میں کچھ فروگز اشتیں ہوگئی ہوں' لیکن انسان اس سے زیادہ اور کیا کرسکتا ہے۔

وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ لَا يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾

سعیدانصاری دارامسنفین اعظم گژه ۵مرم صفر ۱۳۳۸ چ

## جِلْمُ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمِعِلَّ الْمِحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمَالِمِ الْمِحْلِقِ الْمِعِلَّ لِلْمِعِلَّ لِمِعِلَيْلِمِ الْمِعِلَّ لِلْمِعِلَِّ

# ويباجه طبع ثاني

وارالمعنفین نے سیرالصحابہ وزار میں کا جوسلسلہ شروع کیا تھا اللہ تعالی مجمعت کہ اس نے مسلمانوں میں اس کو مقبولیت مجنثی اور بہت سعادت مندوں کو اس ہے علمی و عملی فائدے پہنچائے اس سے امپد ہے کہ اس سلسلہ کے لکھنے والوں کو انشاء اللہ تعالیٰ اجر آخرت بھی ملے گا'اس سلسلہ کو دار المصنفین کے حسب ذیل رفقاء نے لکھ کر پورا کیا ہے:

(۱) مولاناعبدالسلام صاحب ندوى

(٢) مولانا حاجی معین الدین ندوی مرحوم سابق صدر مدرستش الهدی پیشه۔

( m ) مولانا شاه معین الدین احد صاحب ندوی \_

(۴) مولانا سعيدانصاري صاحب

یہ سر الصحابیات ٹنگٹان آخر الذکر رفیق کے قلم سے نکلی ہے اور یہ پہلی دفعہ آج ہے ٢٣ برس پہلے اسمار میں چھی تھی اور اب دوبارہ شائع کی جاری ہے اس دوسرے ایڈیشن پر ہمارے ایک اور رفیق مولانا اولیں صاحب تگرامی ندوی نے نظر ثانی کی ہے۔ حوالوں کی تھیج ، بعض غلطیوں کی اصلاح اور بعض مطالب میں مناسب ترمیم بھی انہوں نے کی ہے جس کے لیے وہ شکریہ کے مشخق ہیں امید ہے کہ یہ کتاب اس کے بعدا پنی افادیت میں پہلے سے بہتر اور انشاء اللہ مؤلف اور مصح دونوں کے لیے

خیر جاری ثابت ہوگی۔

مسلمان عورتیں زمانہ کے نئے حالات سے بدل رہی ہیں ان کے سامنے سعادت مندخوا تین کا کوئی اسوہ موجود نہیں اس لیے ان کا راہ سے ہٹنا دور ازعقل نہیں ' لیکن اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس کتاب کواپنی زندگی کا نمونہ بنا کیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وینداری خدا ترسی ' پاکیزگی' عفت اور اصلاح وتقویٰ کے ساتھ وہ دنیا کو کیونکر نباہ سکتی ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی نیکیوں کواپنے آنچل میں کیسے سمیٹ سکتی ہیں۔

والسلام سیدسلیمان ندوی ناظم دارالمصنفین اعظم گڑھ سم شعبان ۲۳ ساھ



## ا۔ حضرت خدیجہ رق الیا

خدیجه نام ٔ ام مند کنیت ٔ طاہرہ لقب ٔ سلسله نسب بیرے:

خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی و پینی کر ان کا خاندان رسول الله علی کے خاندان ہے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا' اورلوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولا دھیں۔

حفرت خدیجہ بھی الدایے قبیلہ میں نہایت معزز محض تھے۔ مکہ آکر ا قامت کی عبدالدار بن قصیٰ کے جوان کے ابن عم تھے حلیف بے اور یہیں سے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی بین کے بطن سے عام افیل سے ۱۵ سال قبل حضرت خدیجہ بی شیا پیدا ہوئیں <sup>لے</sup> سن شعور کو پہنچیں تواینے یا کیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب ہے مشہور ہوئیں <sup>کے</sup>

باب نے ان صفات کا لحاظ رکھ کرشادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو جو براور زادہ اور تورات والمجیل کے بہت بڑے عالم تھے منتخب کیا کیکن پھر کسی وجہ سے بیانبت نہ ہوسکی اور ابو ہالہ بن نباش تھی سے نکاح ہو گیا "

ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عائز مخز وی کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی جس میں حضرت خدیجہ بھینھ کے باپ لڑائی کے لیے نکے اور مارے گئے ہے بیام الفیل ہے ۲۰ سال بعد کا واقعہ ہے 🕰

ا طبقات ابن سعدج ٨٩ ٨ و١٠ ٢ اصابع ٨٩ ١٠٠ ١ استياب ٢٥ ١٠ ١٠٠ طبقات ج ٨ص ٩ \_ هي اليناص ١٨ ج ا ق ١ \_

باب اور شوہر کے مرنے کے بعد حفرت خدیجہ والنظ کو سخت وقت واقع ہوئی ذر بعیدمعاش تجارت تھی' جس کا کوئی گران نہ تھا' تا ہم اپنے اعزہ کو معاوضہ دے کرمال تجارت بھیجتی تھیں ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابوطالب نے آنخضرت مکھیا ے کہا کہتم کو خد بچہ ( بڑی نیا ) سے جا کر ملنا جا ہے ان کا مال شام جائے گا۔ بہتر ہوتا کہتم بھی ساتھ جاتے 'میرے پاس روپینہیں ورنہ میں خودتمہارے لیے سر مایہ مہیا کردیتا۔

رسول الله علی کم شمرت "امین" کے لقب سے تمام اہل مکہ میں تھی اور آپ کے حسن معاملت ٔ راست بازی ٔ صدق و دیانت اور پا کیزہ اخلاقی کاعام چرچا تھا' حضرت خدیجہ بڑھنے کواس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ'' آپ میرا مال تجارت لے کرشام کو جائيں' جو معاوضہ ميں اوروں كو ديتي ہوں آپ كو اس كا مضاعف ووں گئ'۔ آ مخضرت الملك في قبول فرماليا اور مال تجارت لے كرميسره (غلام خديج") كے همراه بعرى تشريف لے گئے اس سال كا نفع سالهائے گزشتہ كے نفع سے مضاعف تھا يا حفرت خد يجه بن المحضرت المسلم كوعقد نكاح من آنى إن

حضرت خدیجہ بھی کی دولت وثروت اورشریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا' اور ہرشخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا' لیکن کارکنان قضا و قدر کی نگاہ ا متخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی آ مخضرت مکھا مال تجارت لے کرشام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رش فین نے شادی کا پیغام بھیجا' نفیسہ بنت مدیہ ( یعلی بن امیہ کی ہمشیرہ ) اس خدمت پر مقرر ہوئی' آپ نے منظور فرمایا ' اور شادی کی تاریخ مقرر ہوگئ حفرت خدیجہ بڑی فیا کے والدا گرچہ و فات یا چکے تھے تا ہم ان کے چھاعمر و بن اسد زندہ تھے عرب میں عورتوں کو بیر آ زادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کرسکتی تھیں' اسی بنا پر حفرت خدیجہ رہن ان کے بوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کے۔ تاریخ معین پر ابوطالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت حمز ہ رہائی۔ بھی تھے حضرت خدیجہ کے مکان پرآئے 'حضرت خدیجہ ڈڈٹٹٹانے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے ہے • • ۵ طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ بی شخط طاہرہ حرم نبوت ہو کرام الموشین کے شرف ہے متاز ہوئیں' اس وقت آ مخضرت مکھلم مجیس سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رہنے کی عمر چالیس برس کی تھی۔ یہ بعثت سے پندرہ سال قبل کا واقعہ ہے یا

پندرہ برس کے بعد جب آ مخضرت وکھیا پینمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا عا ہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رہ انکا کو یہ پیغام سنایا وہ سننے سے پہلے مومن تھیں' کیونکہ ان سے زیادہ آپ مالی کے صدق دعویٰ کا کوئی مخص فیصلہ نہیں کرسکتا تھا، تھیج بخاری باب بدء الوحی میں بیوا قعتفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ بیہ ہے:

عن عائشة انها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرئ رويا الاجاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الي خديجة ويتزود لذلك ثم يرجع الىٰ خديجةٌ . فيتزود لمثلها حتى جآء الحق وهو غار حراء فجاء ٥ الملك فقال اقرء فقلت ماانا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارى فاخذني فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقارى قال فاخذنى فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرء باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرء وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليته وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد

فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة. كلا والله ما يخزيك الله ابدأ انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له حديجة يا ابن عم اسمع من ابن احيك فقال له ورقة يا ابن احي ما ذا تري فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارائ فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله علىٰ موسىٰ ياليتني فيها جذعاً ياليتني اكون حياً اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم قال نعم لم يات رجل قد بمثل ما جئت به الاعودي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤذر اثم لم ينشب ورقة ان توفي و فتر الوحي !

" حضرت عائشہ بڑھنے کہتی ہیں کہ آنخضرت کھی پر وحی کی ابتداء رویائے صادقہ ہوئی' آپ جو کچھ خواب دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمو دار ہوجاتا تھا' اس ك بعد آب الله خلوت كزي موكئ چنانچكهانے يينے كاسامان لے كرغار حرا تشریف کے جاتے تھے اور وہاں تخت لیعنی عبادت کرتے تھے جب سامان ختم ہو جاتاتو پھر خدیجہ بھن کے باس جا کرمراقبہ میں مصروف ہوتے بہال تک کدایک دن فرشت غیب نظر آیا کہ آپ سے کہدر ہاہے پڑھ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں اس نے زور سے دبایا ' پھر جھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھانہیں اس طرح تیسری دفعدد با کرکہا پڑھاس خدا کے نام سے جس نے کا ننات کو پیدا کیا۔

جس نے آدی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے آ مخضرت مكينيم گفرتشريف لائے تو جلال البي سے لبريز تھے آپ نے حضرت خدیجہ رہی ہیں ہے کہا جھے کو کیڑااڑھاؤ' جھے کو کیڑااڑھاؤ' لوگوں نے کیڑااوڑھایا تو ہیت کم ہوئی چر حضرت خدیجہ بن اللے اے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا ' مجھ کو ڈر ے" حفرت خدیج بھی نے کہا آپ متردد نہ ہول خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا' کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں' بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں' مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں پھروہ آپ کو اینے چیازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کئیں جو مذہباً نصرانی تصحبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے اب وہ بوڑھے اور نا بینا ہو گئے تھے خدیجیٹنے کہا ہے بھتیج (آنخضرت ملکیل) کی باتیں سنؤ بولے ابن الاخ تونے کیا دیکھا؟ آنخضرت علیم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا ہے وی ناموں ہے جوموی پراترا تھا۔ کاش جھے میں اس وقت قوت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کوشہر بدر کرے گی آ تخضرت عظم نے بوجھا كدكيا بيلوك مجھے تكال ويں كے؟ ورقدنے جواب ديا ہاں جو كھ آپ يرنازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو ونیا اس کی دھمن ہوجاتی ہے اور اگر اس وفت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انقال ہو گیا اور وی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔

اس وقت تک نماز منجگانه فرض نه تھی آنخضرت علیہ نوافل پڑھا کرتے تھے حضرت خدیجہ رہی تیا بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں ابن سعد کہتے ہیں کے مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يعليان سرا ماشاء الله. "" تخضرت علیم اور خدیجه بنی نیا ایک عرصه تک خفیه طور پرنماز پژها کیے"۔

الماميات الألان الماميات الألان الماميات المامي

عفیف کندی سامان خرید نے کے لیے مکہ آئے اور حضرت عباس بھا تھے کھر میں فروکش ہوئے۔ شبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظرتھی۔ دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہوگیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف آ کر کھڑا ہوگیا 'پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی 'نماز پڑھ کر بیدلوگ چلے گئے 'تو عفیف نے حضرت عباس بھا تھی ۔ حضرت عباس بھا تھی ۔ حضرت عباس بھا تھی ہوئی ہوئی خواب دیا 'ہاں پھر کہا جانے ہو بینو جوان کون ہے ؟ بیدمیر ا بھیتجا محمد مل تھی ہے 'بیدوسرا بھیتجا علی ہے 'اور بیدمجمد ملکھ کے اور وہ جو کچھ کرتا ہے 'میرے بھیتج کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے 'اس کے تھم سے کرتا ہے دنیا میں مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے 'اس کے تھم سے کرتا ہے دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی تین شخص ہیں یے

عقیلی اس روایت کوضعیف سیحتے ہیں' لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہنیں' دوایت کی حیثیت سے ہونے کی کوئی وجہنیں' دوایت کی حیثیت سے اس کے شعد دطر ایق ہیں محدث ابن سعد نے اس کونقل کیا ہے' بغوی' ابو یعلی اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے' حاکم' ابن خیشمہ' ابن مندہ اور صاحب نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے' حاکم' ابن خیشمہ' ابن مندہ اور صاحب غیلانیات نے اسے مقبول مانا ہے۔ اور سب سے بڑھ کریے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اس کو سے کہا ہے۔

حفرت خدیجہ وقراف نوت کی تقدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں
آ مخضرت علی کے سب سے بوی معین ومددگار ثابت ہوئیں' آمخضرت میں کے جو چند
سال تک کفار مکہ کو اذبت دیتے ہوئے ہی جاتے تھے اس میں بوی حد تک حضرت خدیجہ وقرافی کا اثر کام کررہا تھا' اوپر گرر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب آمخضرت میں اوپر گرر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب آمخضرت میں کی زبان سے بیالفاظ نکلے کہ''مجھ کو ڈر ہے' تو انہوں نے کہا کہ'' آپ متر ددنہ ہوں' خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا' وعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کوطرح طرح

کی اذبیتیں پہنچا ئیں تو حضرت خدیجہ بڑا تھانے آپ کو تسلی اور شفی دی استیعاب میں ہے بط فكان لايسمع من المشركين شيا يكره من رد عليه وتكذيب له الا فرج الله عنه بما تثبته وتصدقه وتخفَّف عنه وتهون عليه ما يلقي من قومه. " آنخضرت علی کو مشرکین کی تردیدیا تکذیب سے جو کھے صدمہ پہنچا " حضرت خد مجدرضی الله تعالی عنها کے پاس آ کردور ہوجاتا تھا کیونکہ وہ آپ كى باتوں كى تقديق كرتى تھيں اور مشركين كے معاملہ كو آپ كے سامنے بكا كر كے پیش كرتی تھیں'۔

ي بوى ميں جب قريش نے اسلام كے تباہ كرنے كا فيصله كيا تو تدبيريہ مو چى كه آ تخضرت علی اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے 'چنانچہ ابوطالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابوطالب میں پناہ گزین ہوئے وضرت خدیجہ بڑانیا بھی ساتھ آ کیں سرت ابن بشام میں ہے: ک

وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب. '' اور وہ آنخضرت کا کھیا کے ساتھ شعب ابوطالب میں تھیں''۔

تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی بیرز مانبہ ایساسخت گزِرا کے طلح کے ہے کھا کھا کررہتے تھے تاہم اس زمانہ میں بھی حضرت خدیجہ بڑٹھیا کے اثر ہے بھی بھی کھانا بہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حفرت خدیجہ رہن کیا بھیجا تھا تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ بڑے تا بھیخ راہ میں ابوجہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا جاہا' اتفاق سے ابوالبخری کہیں ہے آگیا' وہ اگر چہ کا فرتھا' لیکن اس کورم آیا' ابوجہل سے کہاایک شخص اپنی پھو پھی کو کھانے کے لیے پچھ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے۔ سے وفات:

حفرت خدیجہ بڑھنیا نکاح کے بعد ۲۵ برس تک زندہ رہیں اور اارمضان اِ نبوی ( بجرت ہے

ل طبقات ج ماص ١٠٠٠

ع سرت ابن بشام ج اص ۱۹۲ سے الیا۔

تين سال قبل ) كمانقال كيا' اس وقت ان كي عر٣٢ سال ٢ مَاه كي تَقييُ چونكه نمارُ جنازه اس وفت تک مشروع نہیں ہوئی تھیں اس لیے ان کی لاش اس طرح دفن کردی گئ۔ آ تخضرت كالليم خودان كى قبر ميں اترے 'اورا پني سب سے بردي عمكساركو داعى اجل کے سپردکیا' حضرت خدیجہ بھی کی قبر حجون میں ہے کے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت خدیجه بنی فی و قات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دورشروع موا۔ يكى زماند ہے جو اسلام كا سخت ترين زماند ہے اور خود آنخضرت علي اس سال كو عام الحزن (سالغُم) فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی مخف کا یا سنہیں رہ گیا تھا' اور اب وہ نہایت بے رحی اور بے باکی سے آنخضرت مل اللہ کوستاتے تھے اسی زمانہ میں آپ اہل مکہ سے ناامید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔

حضرت خدیجہ بڑا تھا کے بہت می اولا دہوئی ابو ہالہ سے جوان کے پہلے شو ہر تھے ' دولا کے پیدا ہوئے جن کا نام ہالہ اور مندھا دوسرے شوہر یعنی عثیق سے ایک لاکی پیدا ہوئی' اس کا نام بھی ہند تھا۔ آنخضرت مکھیا ہے جھ اولا دیں ہوئیں' دو صاحبزادے جو بچین میں انتقال کر گئے اور چارصا جبز ادیاں جن کے نام حسب ذیل ہیں: سے

(۱) حفرت قاسم والتي آتخضرت وليل كسب سے بوے لاكے تھے ان ہى كے نام ير آپ علیم کوابوالقاسم کنیت ہے کہا کرتے تھے صغری میں مکہ میں انقال کیا'اس وقت پیروں چلنے لگ تھے۔

(٢) حضرت زينب رئي الله المخضرت عليها كى سب سے بدى صاحبز اوى تھيں۔

(m) حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر یائی چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔

(٢) حضرت فاطمه زبرا رأي تفا (٣) خفرت رقيه في في ها حفرت ام كلثوم في في

> ا بخاری ج اص ۵۵۱ ع طبقات ابن سعرج ۸ص۱۱ س طبقات ابن سعدج مص ۱۱ س زرقانی جلد عص ۲۲۱ \_

ان سب مين ايك ايك سال كا چھٹا يا بڑا يا تھا' حضرت خديجہ رہی نظامی اولا دكو بہت جا ہتی تھیں' اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا لینی صاحب ثروت تھیں' اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پرمقرر کیا تھا' وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔از واج مطہرات ؓ میں حضرت خدیجہ بڑی کے بعض خاص خصوصیتیں حاصل ہیں وہ آنخضرت مرکھیا کی پہلی بیوی ہیں' وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر جالیس برس کی تھی' لیکن آنخضرے کے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں گی' حضرت ابراہیم کے سوا آ مخضرت مکھا کی تمام اولادانہیں سے پیدا ہوئی۔

فضائل ومناقب:

ام المومنين حضرت خديجه طاہرہ وہ اللہ اللہ کا عظمت و فضیلت كا اندازہ اس سے آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی کوہ حرا وادی عرفات جبل فاران غرض تمام جزيرة العرب آپ كى آواز برايك پيكرتصوير بنا ہوا تھا'ليكن اس عالمگيرخاموثي ميں صرف ايك آ وازتھی جوفضائے مکہ میں تموج پیدا کررہی تھی' یہ آ واز حضرت خدیجہ طاہرہ بڑا نیا کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی' جواس ظلمت کدہ کفروضلالت میں انواراللی کا دوسرا بخلی گاہ تھا۔ حضرت خدیجہ بڑا ہے وہ مقدس خالون ہیں' جنہوں نے نبوت سے پہلے بت رستی رک کردی تھی چنانچہ مند احمد ابن حنبل میں روایت ہے کہ آنخضرت ما اللے انے جب حضرت خدیجہ رہی نیا سے فرمایا ''بخدا میں بھی لات وعزیٰ کی چیتش نہ کروں گا'' انہوں نے جواب دیا که''لات کو جانے و بیجئے عزیٰ کو جانے دیجیے مینی ان کا ذکر بھی نہ سیجیے''<del>ا</del> آ تخضرت مکی ان جب نبوت کی صدا بلند کی تھی تو سب سے پہلے ان ہی نے اس پر لبیک کہا' آنخضرت مکتلے اور اسلام کوان کی ذات سے جوتقویت تھی وہ سیرت نبوی مکتلے کے ایک ایک صفحہ سے نمایاں ہے ابن ہشام میں ہے: وكانت له وزير صدق على الاسلام.

''وہ اسلام کے متعلق آنخضرت ٹائٹا کی تجی مثیر کارتھیں''۔

آ تخضرت علیم ہے ان کو جومحبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باو جود اس تمول اور اس دولت وٹروت کے جوان کو حاصل تھی آنخضرت عظیم کی خدمت خود کرتی تھیں' چنانچے سی بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل علائل نے آ مخضرت اللہ ہے عرض کی کہ'' خدیجہ رہی تیں برتن میں کچھ لار ہی ہیں آ ب ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا

آ مخضرت علیم کوحضرت زیدین حارثہ سے سخت محبت تھی، کیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت ہے رہتے تھے حضرت خدیجہ بڑی نیا نے ان کو آزاد کیا 'اوراب وہ کی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت ( ماللے) کے غلام تھے۔

آ مخضرت علی کو مجمی حضرت خدیجه شن اس بے انتہا محبت تھی آ ب نے ان کی زندگی تک دوسری شادی شرک ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذیج ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کران کی سہیلیوں کے یاس گوشت بھواتے عظ حضرت عاكشہ بڑا تھا كہتى ہيں كه كويس نے حضرت خد يجه بڑا كوئيں ويكھا كين مجھ كوجس قدران پردشك آتا تفاكس اور پرنبيس آتا تفا جس كى وجه يتقى كه آنخضرت منظم ہجشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ ما تھا کورنجیدہ کیا کیکن آپ عظم نے فرمایا کہ' خدانے جھے کوان کی محبت دی ہے' یے

ایک دفعہ حضرت خدیجہ بھی انتقال کے بعدان کی بہن ہالہ آنخضرت سی ا ے ملنے آئیں اور استیذان کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت ما کی ان کی آواز حضرت خدیجہ بڑی نی سے ملتی تھی أ ب عے کا نول میں آواز پڑی تو خدیجہ بڑی نیا ا اورآ پ جھجک اٹھے ٔ اور فر مایا که' ہالہ ہوں گی'' حضرت عائشہ ہڑی نیا بھی موجود تھیں ان کو نہایت رشک ہوا' بولیں کہ''آپ کیا ایک بڑھیا کی یاد کیا کرتے ہیں'جومرچکیں اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دیں' صحح بخاری میں بیروایت پہیں تک ہے لیکن استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں آ مخضرت ملط نے فرمایا کہ" ہرگز نہیں جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تقیدیق کی جب لوگ کا فریقے تو وہ اسلام لائیں' جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولا دان ہی ہے ہوئی''۔

حفرت خدیجہ بڑانتھا کے مناقب میں بہت می حدیثیں مروی ہیں مسجع بخاری اور

خير نسائها مريم بنت عمران وخبر نسائها خديجة بنت خويلد. ''عالم میں افضل ترین عورت مریمٌ اور خدیجہ رہی ہیں''۔

ایک دفعہ حفرت جرئیل علیات آنخضرت علی کے پاس بیٹے ہوئے تھے خد يجه رئي في آكس تو فرمايا:

بشر هابيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب " ''ان کو جنت میں ایک ایبا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجیے جوموتی کا ہوگا اور جس میں شوروغل اور محنت ومشقت نه ہوگی''۔



## ۲\_ حضرت سوده رسی الله

نام ونسب:

سوده نام تھا' قبیلہ عامر بن لوی سے تھیں' جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا' سلسلہ نسب ہیہ ہے: سودہ بنت زمعہ بن قبیں بن عبر شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لوی' ماں کا نام شموس تھا' ہیمد بینہ کے خاندان بنونجار سے تھیں' ان کا پورا نام ونسب ہیہ ہے۔ شموس بنت قبیس بن زید بن عمرو بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ دکار 7:

سکران بن عمرو سے جوان کے والد کے ابن عم تھے شادی ہوئی۔

قبول اسلام:

ابتدائے نبوت میں مشرف بداسلام ہوئیں' ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے ' اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے' حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت یک حضرت سودہ ہڑئی نیا اور ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے' لیکن جب مشرکین کے ظلم وستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آ مادہ ہوئی تو اس میں حضرت سودہ ہڑئی نیا اور ان کے شوہر بھی شامل ہوگئے۔

کی برس حبشہ میں رہ کر مکہ واپس آئیں اور سکران رہی افتی نے کچھ دن بعد وفات پائی۔
حضرت سودہ رہی ہی جرم نبوت میں ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودہ رہی ہی اور ماس ہے کہ حضرت خدیجہ رہی ہی انقال کے بعد سب سے پہلے وہی آنحضرت کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رہی ہی انقال کے بعد سب سے پہلے وہی آنحضرت کا انتقال سے آنحضرت کا انتقال سے آنخضرت کا انتقال سے آنکو کو انتقال سے آنخضرت کا انتقال سے آنکو کو ایک مونس و رفیق کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا ہاں گھربار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے متعلق تھا'آپ کے ایماء سے وہ حضرت سودہ سے والد

کے پاس کئیں اور جاہلیت کے طریقہ پرسلام کیا انعم صباحا 'پھر نکاح کا پیغام سایا '
انہوں نے کہا محمد ( مُرَاحِیّا) شریف کفو ہیں 'لیکن سودہ بڑی تیا ہے بھی تو دریافت کرو نخض سب
مراتب طے ہو گئو آ مخضرت مراجی خودتشریف لے گئے اور سودہ بڑی تیا کے والد نے نکاح
پڑھایا 'چار سودر ہم مہر قرار پایا ' نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ (حضرت سودہ بڑی تیا کے بھائی)
جواس وقت کا فریخ آئے اور ان کو بیرحال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ کیا غضب
ہوگیا 'چنا نچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت و نادانی پر ہمیشہ ان کو افہوں آتا تھا ہے
ہوگیا 'چنا نچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت و نادانی پر ہمیشہ ان کو افہوں آتا تھا ہے
موری معنوت سودہ بڑی تیا کا نکاح ڈا نبوی میں ہوا ' اور چونکہ ان کے اور حضرت
عاکشہ بڑی تھا کے نکاح کا زمانہ قریب قریب ہے' اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو
تقدم حاصل ہے' ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودہ بڑی تھا کو تقدم ہے اور عبداللہ بن محمد بن

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سودہ ڈی تیا نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا' وہ ان سے بیان کیا تو بولے کہ شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے' اور تمہارا نکاح رسول اللہ علی ہے ہوگا' چنانچے بیہ خواب حرف بہحرف پورا ہوائے عام حالات:

نبوت کے تیرھویں سال جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو حضرت زیر ؓ ابن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت سودہ رہی ہی وغیرہ کو لے آ سکیں ' چنانچہ وہ اور حضرت فاطمیہ زیمرا ہیں تفاحضرت زید کے ہمراہ مدینہ آ سکیں۔

ا جری میں جب آنخضرت ملکھانے جج کیا تو حضرت مودہ بڑی ہی ساتھ تھیں ، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھیں اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں اس لیے آنخضرت ملکھانے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل

ا زرقانی جسم ۱۲۱ مع طبقات این سعدج ۸ س ۳۷ \_ ۳۸ \_ ۳۹ وزرقانی جسم ۲۲۰ \_۳۷ مروقانی جسم ۲۲۰ \_۳۷ وطبقات این سعدج ۸ م ۲۸ و ۱۳۹ \_

المحاميات الألاق المحاميات الألاق المحاميات الألاق المحاميات الألاق المحاميات الألاق المحاميات الألاق المحاميات الم

ان کو چلا جانا چاہیے کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔

ایک دفعه از واج مطهرات افتایش آنخضرت مکافیل کی خدمت میں حاضر تھیں ، انہوں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ عظیم ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا' فرمایا کہ جس كا ہاتھ سب سے برا ہے لوگوں نے ظاہری معنی سمجے ہاتھ نا ہے گئے تو حضرت سودہ كا ہاتھ لمبا تھا اللیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب بڑھنٹا کا انقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بڑائی سے آپ کامقصور سخاوت اور فیاضی تھی' بہر حال واقدی نے حضرت سودہ بڑھنے کا سال وفات م مصرح بتایا ہے سے کیکن ثقات کی روایت سے ہے کہ انہوں نے حضرت عمر دخالتًن كا خبرز مانهُ خلافت ميں انتقال كيا ي

حضرت عمر بنالتي نے ٢٣ ميں وفات يائي ہے اس ليے حضرت سود و بن فيا وفات کا سال ۲۲ھ ہوگا، خیس میں یہی روایت ہے اور سب سے زیادہ سیج ہے کھے اور اس کوامام بخاری ذہبی جزری ابن عبدالبراورخزر جی نے اختیار کیا ہے۔

آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم سے كوئى اولا دنہيں ہوئى، يہلے شوہر (حضرت سكران ) نے ايك لڑكا يا دگار چھوڑا تھا'جس كا نام عبدالرحمٰن تھا' انہوں نے جنگ جلولاء (فارس) میں شہادت حاصل کی کے

ل صحح بخاری جاس ۲۲۸\_

ع طبقات ج مص ٢٧\_

س طبقات ابن سعدج ۸ (ص ۲۷،۹۳)

س اسدالغابه واستيعاب وخلاصة تهذيب حالات سودة \_

ه زرقانی چسس ۲۲۲\_

لے زرقانی جسم ۲۷۰\_

ازواج مطہرات میں حضرت سودہ بھینا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا' حضرت عائشہ رہنے کا قول ہے کہ جس نے ان کود کھ لیا ہے اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھیں کا اور زرقانی میں ہے کہان کا ڈیل لمباتھا یہ

فضل وكمال:

حضرت سودہ بڑا نیا ہے صرف یا کی حدیثین مروی میں جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے صحابہ میں حضرت ابن عباس ابن زبیر آور یکی بن عبدالرحمٰن (بن اسعد زرارہ) نے ان سے روایت کی ہے۔

حضرت عائشه جبن في ماتي بين: سط

ما من الناس امرء ة احب الى ان اكون في مسلاحها من سودة. " سودہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی"۔

اطاعت اور فرما نبرداری میں وہ تمام از واج مطہرات ہے متاز تھیں' آپ نے ججة الوداع كے موقع پر از واج مطہرات كومخاطب كركے فرمایا تھا كہ ميرے بعد گھر ميں بیٹھنا مج چنا نچہ حضرت سود ہ نے اس حکم پراس شدت ہے ممل کیا کہ پھر بھی حج کے لیے نہ نگلیں' فر ماتی تھیں کہ میں حج اورعمرہ دونوں کر چکی ہوں' اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر

سخاوت اور فیاضی بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھا' اور حضرت عا کشہ بڑہنیا کے سوا وہ اس وصف میں بھی ممتاز تھیں' ایک و فعہ حضرت عمر رخاشتنے نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی

> ١ مح بخارى ج م ح د ١٥ ن ج در قانى ج س ١٥٥٥ ٢ طبقات ج ١٠٥٨ ١٠٠٠ م زرقانی جسس ۲۹۱ م طبقات جمس ۲۳۸

بھیجی ال نے والے سے پوچھا' اس میں کیا ہے؟ بولا درہم بولیں بھیجور کی طرح تھیلی میں درہم بولیں بھیجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیج جاتے ہیں میہ کہ کرائ وقت سب کوتفسیم کردیا ہے وہ طائف کی کھالیں بناتی تھیں اور اس سے جوآ مدنی ہوتی تھی اس کونہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں ضرف کرتی تھیں کے ایشار میں بھی وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھیں ' وہ اور حضرت عائشہ فی بھی آ گے چھیے نکاح میں آئی تھیں ' لیکن چونکہ ان کاس بہت زیادہ تھا اس لیے جب بوڑھی ہوگئیں تو ان کو سوء ظن ہوا کہ شاید آئحضرت علیق طلاق دے دیں اور شرف صحبت سے محروم ہوجا کیں ' اس بنا پر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ وی بھی کود سے دی اور انہوں نے خوش سے قبول کرلی ہے۔

مزاج تیز تھا، حضرت عائشہ بڑی بیان کی بے حدمعتر ف تھیں، لیکن کہتی ہیں کہوہ بہت جلد عضہ سے بھڑک اٹھتی تھیں ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جارہی تھیں، راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه مل گئے چونکہ حضرت سودہ بڑی بیا کا قد نمایاں تھا، انہوں نے پہچان لیا، حضرت عمر دخاتی کو از واج مطہرات بڑی تی کا باہر نکلنا نا گوار تھا اور وہ آنجضرت علی خدمت میں پردہ کی تح یک کر چکے تھے اس لیے بو لے سودہ تم کوہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودہ کو سخت نا گوار ہوا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آ لہ وسلم کے پاس پہنچیں اور حضرت عمر رضافتہ کی شکایت کی اسی واقعہ کے بعد آ یت تجاب نازل ہوئی ہے۔ پہنچیں اور حضرت عمر رضافتہ کی شکایت کی اسی واقعہ کے بعد آ یت تجاب نازل ہوئی ہے۔

بایں ہمہ ظرافت اس قدرتھی کہ بھی بھی اس انداز سے چلتی تھیں کہ آپ ہنس پڑتے تھے ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ کل رات کو میں نے آپ مکھیا کے ساتھ نماز پڑھی تھی ا آپ مکھیا نے (اس قدر دیریک) رکوع کیا کہ مجھ کوئلسیر پھوٹے کا شبہہ ہوگیا' اس لیے میں دیریک ناک پکڑے رہی' آپ اس جملہ کوئ کرمسکر ااٹھے ہے۔

ا اصابه ج ۸ص ۱۱۸ ع ایناً ص ۲۵ حالات خلیه -س صحیح بخاری و مسلم (کتاب النکاح جواز بهته نوبتها الضرنتها) -س صحیح بخاری ج اص ۲۷ م این سعد ج ۸ص سے سے

ر جال ہے بہت ڈرتی تھیں' ایک مرجبہ حضرت عائشہ بھی خیااور حضرت هضعہ بھی نیا کے پاس آ رہی تھیں دونوں نے مذاق کے لہجہ میں کہا'تم نے کچھ سنا؟ بولیں کیا؟ کہا د جال نے خروج کیا' حضرت سودہ بڑسنیا بین کر گھبرا گئیں' ایک خیمہ جس میں پچھ آ دی آ گ سلگا رہے تھے' قریب تھا' فورا اس کے اندر واخل ہوگئیں' حضرت عائشہ جبنیا اور هضه جبنی بنتی ہوئی آ تخضرت سکیلے کے پاس پہنچیں' اور آپ کواس مٰداق کی خبر کی' آپ مکیل تشریف لائے اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ ابھی و جال نہیں ٹکلا ہے' یہ من کر حضرت سودہ بین یا ہرآ کیں تو مکڑی کا جالا بدن میں لگا ہوا تھا'اس کو باہر آ کرصاف کیا ہے میرے نز دیک بیروایت مشکوک اور سنداً ضعیف ہے۔



## ٣٥ حضرت عاكشه والكالثير

عا كنشه نام صديقة اورحميرا لقب ام عبدالله كنيت مضرت ابوبكر صدايق جاتت كي صاحبزادی میں ماں کا نام زینب تھا' ام رومان کنیت تھی' اور قبیله عنم بن ما لک ہے تھیں۔ حضرت عائشہ بی بین بعث کے عار برس بعد شوال کے مہینہ میں پیدا ہوئیں، صدیق اکبر رہافتہ کا کا شانہ وہ برج سعادت تھا' جہاں خورشیدا سلام کی شعاعیں سب ہے پہلے برتو فکن ہوئیں' اس بنا پر حضرت عا مُثِد بٹن ﷺ اسلام کی ان برگزیدہ شخصیتوں میں ہیں' جن کے کا نول نے بھی گفروشرک کی آ واز نہیں سی خود حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ہے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کومسلمان پایا کے

حضرت عائشہ جہنیا کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا وائل کی کنیت ابوالفقیعس تھی' وائل کے بھائی افلح' حضرت عائشہ بھینیا کے رضاعی چھا کبھی بھی ان سے ملنے آیا مرتے تھے'اور رسول اللہ ﷺ کی اجازت ہے وہ ان کے سامنے آتی تھیں' کے رضاعی بھائی بھی بھی بھی ملنے آیا کرتا تھا۔

تمام از واج مطہرات ٹی کٹن میں پیشرف صرف حضرت عائشہ بھی نیے کو حاصل ہے کہ وہ آنخضرت سی کا کواری بیوی تھیں آنخضرت سی اس کے وہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب ہوئی تھیں لیکن جب حضرت خدیجہ بیج بیا کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے آنخضرت کا تھا ہے اجازت لے کرام رومان سے کہا' اور انہوں نے

حضرت ابو بکرصد این بھائٹ ہے ذکر کیا تو چونکہ بیدا یک قسم کی وعدہ خلا فی تھی' وہ بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں' لیکن مطعم نے خود اس بنا پرا نکار کردیا کہ اگر حضرت عائشہ بن بیان کے گھر میں آگئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔

بہرحال حضرت ابو بکر ٹے خولہ کے ذریعہ ہے آنخضرت میں اور بیا ہے عقد کردیا ہا ہی ہو درہم مہر قرار پایا 'یہ یا ابوی کا واقعہ ہے' اس وقت حضرت عائشہ بڑی ہیا چھ برس کی تھیں۔
یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا' عطیہ اُس کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی ہیا لا کیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں' ان کی انا آئی اور ان کو لے گئ ' بیس کہ حضرت عائشہ بڑی ہیں کہ'' جب میرا نکاح محضرت او بھی کو خبر تک نہ ہوئی جب میری والدہ نے باہر نگلنے میں روک ٹوک شروع کی ' تب میں گئی کہ میرا نکاح ہوگیا اس کے بعد میری والدہ نے باہر نگلنے میں روک ٹوک شروع کی ' تب میں تھی کہ میرا نکاح ہوگیا اس کے بعد میری والدہ نے بھے سمجھا بھی دیا'' یا

نگاح کے بعد ملہ میں آئے خضرت الویکر رہائی ساتھ تھے اور اہل وعیال کو دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ آئے بہرت کی تو حضرت ابو بکر رہائی ساتھ تھے اور اہل وعیال کو دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر رہائی نے عبداللہ بن اریقط کو بھیجا کہ ام رومان، اساء اور عائشہ رہی ٹین کو لے آئیں مدینہ میں آ کر حضرت عائشہ بھی سخت بخار میں مبتلا ہوئیں اشتد ادمرض سے سرکے بال جھڑ گئے مصحت ہوئی تو امرومان کورسم عروی اواکر نے کا خیال آیا' اس وقت حضرت عائشہ بھی تھ کی عمر ۹ سال کی تھی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے آواز دی 'ان کواس واقعہ کی خبرتک سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے آواز دی 'ان کواس واقعہ کی خبرتک نہ تھی ماں کے پاس آئیں انہوں نے منہ دھویا' بال درست کیے' گھر میں لے گئیں' انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں' یہ گھر میں واخل ہوئیں تو سب نے مبارک باد دی' تھوڑی ویر کے بعد خوو آخریں انتظار میں تھیں' یہ گھر میں واخل ہوئیں تو سب نے مبارک باد دی' تھوڑی ویر کے بعد خوو آئی خضرت مائٹ بھر یف لائے' شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں بیرتم اوا کی گئی۔ حضرت عائشہ بھر تھی لائے' شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں بیرتم اوا کی گئی۔ حضرت عائشہ بھر تھی کا کے شوال میں نکاح سے عرب کے بعض بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی وین کیں میں عرب کے بعض بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی

ا طبقات ابن سعد ج ٨ص ٢٠٠ ع صحيح بخاري بإب البحر 3- ع صحيح بخاري رووج عائشة وسرة الني مجلدا-

(۱) عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے اس بنا پر جب خولہ نے حضرت ابو بكر رہائيں ہے آتخضرت سي كا ارادہ ظا بركيا او انہوں نے حيرت سے كہاكة "كيابي جائز ہے؟ عائشة تورسول الله عليهم كي بيجي ہے" -ليكن أ تخضرت مُنْ الله في الاسلام تم صرف مذهبي بهائي مور (٢) اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے زمانہ قدیم میں اس مہینہ میں طاعون آیا

تھا۔حضرت عا نشہ جُنٹیٰ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہو کیں \_

عام حالات:

غزوات میں صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ بڑی بھا کی شرکت کا پیۃ جاتا ہے ا صحیح بخاری میں حضرت انس بخاتمُنہ ہے منقول ہے کہ میں نے عائشہ ( بٹیانیا ) اور ام سلیم ( ﴿ اللهِ ال

غزوہ مصطلق ۵ ہے کا واقعہ ہے۔حضرت عائشہ بڑی بھا آپ کے ساتھ تھیں واپسی میں ان کا ہار کہیں گر گیا' پورے قافلہ کواٹر ناپڑا' نماز کا وقت آیا تو پانی نه ملا' تمام صحابہؓ پریشان تھے' آ تخضرت مليكم كوخر موكى اور تيم كى آيت نازل موكى اس اجازت ع تمام لوگ خوش ہوئے 'اسید بن حفیرنے کہا''اے آل ابو بکڑا تم لوگوں کے لیے سر مایئہ برکت ہو''۔

اسی لڑائی میں واقعدا فک پیش آیا۔ یعنی منافقین نے حضرت عائشہ بنی نے پر تبہت لگائی احادیث اورسیر کی کتابوں میں اس واقعہ کونہایت تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کیکن جس واقعہ کی نبعت قرآن مجید میں صاف مذکورے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے سے کیوں نہیں کہددیا کہ'' بالکل افتر اہے'' اس کوتفصیل کے ساتھ لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

و هياس تحريم اورايلاء وتخير كاواقعه پيش آيا اور واقعه تحريم كي تفصيل حضرت هفصه بین نیا کے حالات میں آئے گی۔البتہ واقعہ ایلاء کی تفصیل اس مقام پرنقل کی جاتی ہے۔

ٱنخضرت ﷺ زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ دودومہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی'

آئے ون فاقے ہوتے رہے تھے از واج مطہرات بھی ان گوشرف صحبت کی برکت سے تمام ابنائے جنس سے متاز ہوئیں تھیں۔ تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو عکتی محصوصاً وہ و بیستی تھیں کہ فتو حات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے اور غنیمت کا سرماییاس قدر پہنچ گیا ہے كدان كا ادنى حصه بحى ان كى راحت وآرام كے ليے كافى موسكتا ہے۔ان واقعات كا اقضا تھا کہ ان کے صبر وقناعت کا جام لبریز ہوجا تا۔

ا یک مرتبه حضرت ابو بکر وغمر بڑاہ خدمت نبوی ٹرکھی میں حاضر ہوئے ویکھا کہ چ میں آ ہے ﷺ ہیں اور ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں اور توسیع نفقہ کا نقاضا ہے وونوں اپنی صاحبزادیوں کی تنبیہ یرآ مادہ ہو گئے کیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ آنخضرت ملکیلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گی۔

ویگرازواج اینے مطالبہ پر قائم رہیں' آنخضرت مُکٹیلا کے سکون خاطر میں یہ چیز اس قدرخلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد فرمایا کدایک مہینہ تک از واج مطہرات سے نہ ملیں گے انفاق پیکه ای زمانہ میں آپ گھوڑے ہے گریڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا' آب نے بالا خانے پر تنہائشینی اختیار کی واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے تمام از واج کوطلاق وے دی لیکن جب حضرت عمر ہلا تھنائے آنحضرت مل اللہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے ازواج کوطلاق وے دی تو آپ نے فرمایا: " منہیں "بین کر حضرت عمر رخالتَّنهُ اللّٰدا كبر يكارا تھے۔

جب ایلاء کی مت یعنی ایک مهیند گزر چکا تو آپ سکھ بالاخاندے اتر آئے سب سے پہلے حضرت عائشہ ہو کہنا کے پاس تشریف لائے وہ ایک ایک دن گنتی تھیں' بولیں: " یارسول الله (ولیکم) آپ نے ایک مہینہ کے لیے عبد فرمایا تھا ابھی تو انتیس عی دن ہوئے ہیں ارشادفر مایا:''مہینہ کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے''۔

اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی اس آیت کی روے آنخضرت سکتا کو تلم دیا گیا کہ از واج مطہرات میں تاہین کو مطلع فر مادیں کہ دو چیزیں تبہارے سامنے ہیں' دنیا اور آخرے اگرتم دنیا جا ہتی ہوتو آؤیس تم کو خصتی جوڑے دے کرعزے واحر ام کے ساتھ رخصت کردوں اوراگرتم خدا اور رسول اور ابدی راحت کی طلب گار ہوتو خدا نے ان نیکوں کاروں کے لیے بڑا اجرمہیا کررکھا ہے 'چونکہ حضرت عائشہ بڑی خیاان ٹمام معاملات میں پیش پیش تھیں' آپ نے ان کوارشاد الہی ہے مطلع فرمایا' انہوں نے کہا: '' میں سب کی چھوڑ کرخدااور رسول کا گیا کو لیتی ہوں' '۔ تمام اوراز واج نے بھی یہی جواب دیا ہے ۔ رہے الاول الھے میں آنخضرت کا پیل نے وفات یائی' ۱۳ دن علیل رہے' جن میں

رج الاول اله من حضرت عائشہ بڑتھ کے حجرہ میں اقامت فرمائی خلق عمیم کی بنا پر اورازواج مطہرات شخص کے بنا پر اورازواج مطہرات شخص کے بنا کی اورازواج مطہرات شخص کے بنا کی اورازواج مطہرات شخص کے میں اقامت فرمائی خلاب کی بلکہ بوجھا کہ کل میں کس کے گھر رہوں گا؟ دوسرا دن (دوشنبہ) حضرت عائشہ بڑتھ کے ہاں قیام فرمانے کا ارادہ تھا ازواج مطہرات شخص نے مرضی اقدس سمجھ کرعرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرما ئیں ضعف اس قدر زیادہ ہوگیا تھا کہ چلانہیں جاتا تھا 'حضرت علی شخص اور حضرت عباس رہا تھا ۔ دونوں بازوتھام کر بہمشکل حضرت عائشہ بڑتھ کے حجرہ میں لائے۔

وفات سے پانچ روز پہلے (جمعرات کو) آپ سُٹیل کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں دریافت فرمایا کہ عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد سُٹیل خدا سے بدگمان ہوکر ملے گا' جاؤان کوخدا کی راہ میں خیرات کردوئے

جس دن وفات ہوئی (یعنی دوشنبہ کے روز) بظاہر طبیعت کوسکون تھالیکن دن جیسے جیسے چڑ ھتا جاتا تھا' آپ پرغثی طاری ہوتی تھی' حضرت عائشہ بڑی خطافر ماتی ہیں' آپ جب تندرست تھے تو فر مایا کرتے تھے کہ پیفیروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات دنیا کو ترجیح دیں' اس حالت میں اکثر آپ کی زبان سے سے الفاظ ادا ہوتے رہے مع اللہ ین انعم الله علیہ م اور بھی بیفر ماتے اللّٰهم فی الرفیق الاعلیٰ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الله مطلوب ہے۔

وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر صدیق رہائی کے صاحبزادے عبدالرحمٰن رہائی۔ خدمت اقدس میں آئے' آپ کھٹے حضرت عائشہ رہی خاکے سیند پرسرفیک کر لیٹے منظ عبدالرحمٰن

لے صبح بخاری ج عص ۹۲ کے وصبح مسلم باب ایلاء۔ ی منداین طبل ج ۲ ص ۳۹ ۔

کے ہاتھ میں مواک تھی مواک کی طرف نظر جما کر دیکھا، حضرت عائشہ بھینیا سمجھیں كة آب مواك كرنا جائج بين عبدالحن عدمواك لے كر دانتوں سے زم كى اورخدمت اقدس میں پیش کی آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مواک کی حضرت عا نَشْهِ وَيَهِ عِنْهِ مِيهَا كرتي تحيين كه "تمام بيويون مين مجھي كوييشرف حاصل ہوا كه آخروت میں بھی میرا جوٹھا آپ نے منہ میں لگایا''۔

اب وفات كا وقت قريب آ ر ہا تھا' حضرت عائشہ رہی تھا آ پ كوسنجالے بيٹمی تھیں کہ دفعۃ بدن کا بو جم معلوم ہوا' دیکھا تو آئیکھیں پیٹ کر چیت سے لگ گئیں تھیں اور روح یاک عالم قدس میں پرواز کرگئی تھی' حضرت عائشہ بٹی تیا نے آ ہشہ سے سراقدس تکییہ يرركه ديا اور رونے لکيس نـ

حضرت عائشہ بڑی ہیں کے ابواب مناقب کا سب سے زریں باب سے کہ ان کے حجرہ کو آنخضرت سی کھا کا مدفن بنیا نصیب ہوا' اور نعش مبارک ای حجرہ کے ایک گوشہ میں سپرد خاک کی گئی۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے لیے خدا نے دوسری شادی ممنوع قرار دی تھی اس لیے آنخضرت می کھا کے بعد حضرت عائشہ بڑی تھانے ۴۸ سال ہوگی کی حالت میں بسر کیے' اس زمانہ میں ان کی زندگی کا مقصد واحد قرٰ آ ن وحدیث کی تعلیم تھا' جس كاذكرآ ئنده آئے گا۔

آ مخضرت وسي كل وفات كے دو برس بعد الع ميس حضرت الو بكر صديق و فات نے انتقال فرمایا اور حضرت عائشہ ڈپھنے کے لیے بیسا پیشفقت بھی ہاتی نہ رہا۔

حضرت ابوبكر رخالية كے بعد حضرت عمر رخالية خليفه موع انهول في حضرت عائشہ ہیجنیوں کی جس قدر دل جوئی کی وہ خود اس کو اس طرح بیان فر ماتی ہیں:'' ابن خطاب نے آنخضرت اللے کے بعد جھ یربڑے بوے احسانات کے الحضرت عمر بنائی نے تمام از واج مطہرات کے لیے دی دی ہزار سالانہ وظیفہ مقرر فر مایا تھا' کیکن حضرت عائشہ بھی نے کا وظيف باره بزارتها 'جس كي وجدية في كدوه آنخضرت مُرَيِّيْ كوزياده محبوب تعيس ا

حضرت عثمان بڑا تھنے کے واقعہ شہادت کے وقت حضرت عائشہ بڑی نیا مکہ میں مقیم تخصین حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بڑی نے مدینہ ہے جا کران کو واقعات ہے آگاہ کیا تو دعوت اصلاح کے لیے بصرہ گئیں اور وہاں حضرت علی بڑا تی ہے جنگ پیش آئی جو جنگ جمل کے نام ہے مشہور ہے جمل اونٹ کو کہتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ بڑی نیا ایک اونٹ پر سوار تھیں اور اس نے اس معرکہ میں بڑی اہمیت حاصل کی تھی اس لیے بیہ جنگ بھی ای کی نسبت سے مشہور ہوگئی ہے جنگ اگر چہ بالکل اتفاقی طور پر پیش آگئی تھی تاہم حضرت عائشہ بڑی تا کا ہمیشہ افسوس رہا۔

بخاری میں ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ'' مجھے روضہ نبوی سکھیا۔ میں آپ سکھی کے ساتھ دفن نہ کرنا' بلکہ بقیع میں اور از واج کے ساتھ دفن کرنا' کیونکہ میں نے آپ کے بعدایک جرم کی کیا ہے''۔ ابن سعد میں ہے کہ وہ جب بیآیت پڑھی تھیں: ﴿ وَقَوْنَ فِنْ بُیُوْتِ کُنَّ ﴾

> ''اے پیغمبر کی بیویو!اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو''۔ تواس قدرروتی تھیں کہ انچل تر ہوجا تا تھا ہے

حضرت علی بن تنز کے بعد حضرت عا کشہ بڑی بیا اٹھارہ برس اور زندہ رہیں اور بیا ہما م ز مانہ سکون اور خانموثنی میں گزرا۔

#### وفات:

امیر معاویه بی التی کا اخیر زمانه خلافت تھا که رمضان ۵۸ ه میں حضرت عاکشہ بی نیم المی میں حضرت عاکشہ بی نیم کے رحلت فرمائی اس وقت سرسٹھ برس کا س تھا اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت مدفون ہو کیں قاسم بن محمد عبداللہ بن عبداللہ بن البی میں میں محمد عبداللہ بن البی میں کا میں اتارا اس وقت حضرت ابو ہریرہ بی التی مروان بن تھم کی بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر شنے قبر میں اتارا اس وقت حضرت ابو ہریرہ بی التی مروان بن تھم کی

ل مند . - - ٢ كتاب البنائز ومتدرك حاكم جهم ٥٠ س طبقات ابن معد ص ٥٩ جز غاني \_

طرف ہے مدینہ کے حاکم تھے اس لیے انہون نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اولاد:

حضرت عائشہ رہی ہے کوئی اولا رہیں ہوئی ابن الاعرابی نے لکھا ہے کہ ایک ناتمام بچے ساقط ہوا تھا' اس کا نام عبداللہ تھا اور ای کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی' لیکن پہ قطعاً غلط ہے حضرت عاکشہ بی بین کی گنیت ام عبداللہ ان کے بھانج عبداللہ بن ز بیر کے تعلق سے تھی' جن کوانہوں نے متبنی بنایا تھا۔

حضرت عا ئشه بين في خوش رواورصاحب جمال تفيين رنگ سرخ وسفيد تھا۔ فضل وكمال:

علمی حیثیت سے حضرت عائشہ میں کو نہ صرف عورتوں پر نہ صرف دوسری امهات الموسنين رفي في ير نه صرف خاص خاص صحابيوں ير بلكه باشتنائے چندتمام سحابدير فوقیت حاصل تھی' جامع تر مذی میں حضرت ابوموی اشعری رہائٹن ہے روایت ہے:

ما اشكل علينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسئالنا عائشة الا وجدنا عندنا منه علما.

'' ہم کو بھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ ہی ہیا ہے یو چھا ہوا دران کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ہوں''۔'

امام زہری جوسر خیل تابعین تھے فرماتے ہیں:

كانت عائشة اعلم الناس يستلها الاكابر من اصحاب رسول الله ك '' عائشہ جہنے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں' بڑے بڑے اکا برصحابہ " ان سے یو چھا کرتے تھے'۔

عروه بن زبير كا قول ہے:

مارأت احداً اعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا بفقه ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب ولا نسب من عائشة.

ر تر آن فرائض حلال وحرام فقهٔ شاعری طب عرب کی تاریخ اورنسب کا عالم عاکشه بی خاسے بر هرکسی کونهیں و یکھا''۔

امام زہری بالٹید کی ایک شہادت ہے:

لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة وسعهم علما.

''اگرتمام مردوں کا اور امہات المومنین کاعلم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ بڑن کیا کاعلم وسیع تر ہوگا''۔

حضرت عائشہ بڑی کے اس کا نام حضرت عرئی حضرت علی عبداللہ بن صحابہ میں ہوتا ہے اور اس حیثیت ہے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر حضرت علی عبداللہ بن صحوداورعبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جاسکتا ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثان بھی ہے زمانہ میں فتوے دیتی تھیں اور اکا برصحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کے ہیں ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالہ میں میں جمع کر دیا ہے اس رسالہ کا نام عین الاصابہ فی ما استدرکت عائش علی الصحابہ ہے۔

حضرت عائشہ بڑی خیا مکثرین صحابہ میں داخل ہیں' ان سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں' جن میں ۱۷۴ حدیثوں پرشخین نے اتفاق کیا ہے' امام بخاری نے منفردا ان سے ۱۵ حدیثیں روایت کی ہیں' ۱۸ حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں' بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے ایک چوتھائی ان سے منقول ہے۔

علم کلام کے متعدد مسائل ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں 'چنانچے رویت باری' علم غیب مصمت انبیاء' معراج' ترتیب خلافت ادر ساع موتی وغیرہ کے متعلق انہوں نے جو خیب عصمت انبیاء' معراج' ترتیب خلافت ادر ساع موتی وغیرہ کے متعلق انہوں نے جو خیالات خاہر کیے ہیں' انصاف سے کہان میں ان کی دفت نظر کا پلہ بھاری نظر آ تا ہے۔ علم امرار الدین کے متعلق تھی ان سے بہت سے مسائل مروی ہیں' چنانچے قرآن

مجید کی ترتیب نزول مدینہ میں کامیا بی اسلام کے اسباب عنسل جمعہ ثماز قصر کی علت صوم عاشورہ کا سب بی جج کی حقیقت اور ہجرت کے معنی کی انہوں نے خاص تشریحات کی ہیں۔ طب کے متعلق وہی عام معلومات تھیں جو گھر کی عورتوں کو عام طور پر ہوتی ہیں۔ البنة تاریخ عرب میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں' عرب حاملیت کے حالات ان کے رسم ورواج 'ان کے انساب اور ان کی طرز معاشرت کے متعلق انہوں نے بعض الی با تیں بیان کی ہیں' جو دوسری جگہ نہیں مل سکتیں' اسلامی تاریخ کے متعلق بھی بعض اہم واقعات ان سے منقول ہیں' مثلاً آغاز وحی کی کیفیت' جمرت کے واقعات' واقعہ اٹک' نزول قرآن اور اس کی ترتیب نماز کی صورتیں' آنخضرت سکھیا کے مرض الموت کے حالات غزوہ بدرُ احدُ خندقٌ قریظہ کے واقعاتُ غزوہُ ذات الرقاع میں نماز خوف کی کیفیت ٌ فتح مکہ میں عورتوں کی بیت ججة الوداع کے ضروری حالات المخضرت التا کے اخلاق و عادات خلافت صديقي، حضرت فاطمه بين فياوراز واج مطهرات ثنائة فا دعوي ميراث حضرت على مناتقة كا ملال خاطر اور پھر بیعت کے تمام مفصل حالات ان ہی کے ذریعہ ہے معلوم ہوئے ہیں۔

او بی حیثیت سے وہ نہایت شیریں کلام اور فصیح اللیان تھیں' تر مذی میں مویٰ ابن طلحه كابي قول نقل كيا ب:

مارأيت افصح من عائشة ل

'' میں نے عائشہ بیجانیا ہے زیادہ کسی کوضیح اللیان نہیں دیکھا''۔

اگرچہ احادیث میں روایت بالمعنی کا عام طور پر رواج ہے اور روایت باللفظ کم اور نہایت کم ہوتی ہے تاہم جہاں حضرت عائشہ بھینیا کے اصلی الفاظ محفوظ رہ گئے ہیں' بوری حدیث میں جان پڑگئی ہے مثلاً آغاز وحی کے سلسلہ میں فرماتی ہیں:

فما راى رويا الاجأت مثل فلق الصبح.

''آپ جوخواب دیکھتے تھے سپیرہ سحر کی طرح نمودار ہوجا تا تھا''۔

ا متدرك حاكم جهم اا\_

المعابيات الناش المعالية المنظن المعالية المنظن المعالية المنظن المعالية المنظن المعالية المنظن المن

آپ پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی ' تو جبین مبارک پرعرق آ جا تا تھا' اس کو اس طرح ادا کرتی ہیں:

مثل الجمان. '' بيثاني يرموتي و هلكتے تھے''۔

واقعدا فك مين انبين رائول كونيندنبين آتى تقى اس كواس طرح بيان فرماتى بين المين الكواس طرح بيان فرماتى بين الميا كتحل بينوم. "مين في مرمهُ خواب نبين لگايا تها"-

صیح بخاری میں ان کے ذریعہ سے ام زرع کا جو قصہ مذکور ہے وہ جان ادب ہے اور اہل ادب نے اس کی مفصل شرحیں اور حاشے لکھے ہیں۔

خطابت کے لحاظ ہے بھی حضرت عمر اور حضرت علی بڑت کے سواتمام صحابہ میں متاز تھیں جنگ جمل میں انہوں نے جوتقریریں کی میں 'وہ جوش اور زور کے لحاظ ہے اپنا جواب نہیں رکھتیں' ایک تقریر میں فرماتی ہیں:

''لوگو! خاموش' خاموش' تم پرمیرا مادری حق ہے' مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے' سوااس شخص کے جو خدا کا فرمانبر دارنہیں ہے' مجھے کو کوئی الزام نہیں دے سکتا' آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینہ پرسرر کھے ہوئے وفات پائی ہے' میں آپ کی محبوب ترین بیوی ہوں' خدانے مجھے کو دوسروں سے ہرطرح محفوظ رکھا اور میری ذات ہے مومن ومنافق کی تمیز ہوئی اور میرے ہی سبب سے تم پر خدانے تیم کا تکم نازل فرمایا۔

پرمیراباپ دنیا میں تیسرامسلمان ہے اور غار حرامیں دوکا دوسراتھا اور پہلا تخص تھا جوصد بن کے لقب سے خاطب ہوا۔ آنخضرت علی اس سے خوش ہوکر اور اس کو طوق خلافت پہنا کروفات پائی اس کے بعد جب فد جب اسلام کی ری ملنے ڈلنے گی تو میرا ہی باپ تھا جس نے اس کے دونوں سرے تھام لیے جس نے نفاق کی باگ روک دی جس نے نفاق کی باگ روک دی جس نے ارتداد کا سرچشمہ خشک کردیا ، جس نے یہودیوں کی آتش افروزی سردکی تم لوگ اس وقت آ تھیں بند کیے غدروفتنہ کے منتظر تھے اور شوروغو غاپر گوش بر آواز تھے۔ اس نے شگاف کو برابر کیا ، بیکار کو درست کیا ، گرتوں کو سنجالا دلوں کی آواز تھے۔ اس نے شگاف کو برابر کیا ، بیکار کو درست کیا ، گرتوں کو سنجالا دلوں کی

مدفون بماريوں كو دوركيا، جو يانى سے سراب ہو يكے تھے ان كو تھان تك يہنجا ديا، جو پیاہے تھے'ان کو گھاٹ پر لے آیا'اور جوایک باریانی پی چکے تھے آئییں دوبارہ پلایا جب وہ نفاق کا سر کچل چکا اور اہل شرک کے لیے آتش جنگ مشتعل کرچکا اور تمہارے سامان کی کھڑی کوڈوری ہے باندھ چکا تو خدانے اسے اٹھالیا۔

ہاں میں سوال کا نشانہ بن گئی ہوں کہ کیوں فوج لے کرنگلی؟ میرا مقصد اس ہے گناہ کی تلاش اور فتنہ کی جبتونہیں ہے جس کو میں پامال کرنا جا ہتی ہوں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچائی اور انصاف کے ساتھ تنبیہ اور اتمام جمت کے لیے'' کے

حضرت عا مُشه بنيني گوشعرنہيں کہتی تھیں' تا ہم شاعرانہ مذاق اس قدرعمہ ہ پایا تھا كه حضرت حسان ابن ثابت جوعرب كے مسلم الثبوت شاعر تھے ان كى خدمت ميں اشعار سنانے کے لیے حاضر ہوتے تھے' امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت عا نشه رقي نيو كوكعب بن ما لك كا يورا قصيده يا د تها' اس قصيره ميں كم و بيش حياليس شعر تھے' کعب کے علاوہ ان کو دیگر جا ہلی اور اسلامی شعراء کے اشعار بھی بکثرے یاد تھے جن کووہ مناسب موقعوں پر پڑھا کرتی تھیں' چنانچیوہ احادیث کی کتابوں میںمنقول ہیں۔

حضرت عا نَشْه رَبِّي نَهُ صرف ان علوم كي ما هر تحين ' بلكه دوسروں كو بھي ما ہر بناديتي تھیں' چنانچیان کے دامن تربیت میں جولوگ پرورش پا کر نکلے' اگر چیان کی تعداد دوسو کے قریب ہے کیکن ان میں جن کوزیادہ قرب واختصاص حاصل تھا' وہ حسب ذیل ہیں:

عروه بن زبير واسم بن محر ابوسلمه بن عبدالرحن مروق عرق صفيه بنت شيه عا كشه بنت طلحهٔ معاذة عدوبير

اخلاق وعادات:

اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رہی اللہ مرتبه رکھتی تھیں وہ نہایت قانع تھیں' غیبت سے احتر از کرتی تھیں' احسان کم قبول کرتیں' اگر چہ خودستائی ناپند تھی' تاہم

نهایت خود دارتھیں' شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جو ہرتھا۔

ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جودوسخا تھا' حضرت عبداللہ بن زبیرفر مایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ تخی کسی کونہیں دیکھا' ایک مرتبدامیر معاویہ نے ان كى خدمت ميں لاكھ درہم بھيج تو شام ہوتے ہوتے سب خيرات كرد يخ اوراينے ليے کچھ نہ رکھا' اتفاق ہے اس دن روزہ رکھا تھا' لونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے فرمایا پہلے سے کیوں نہ یا دولایا ا

ایک د فعه حضرت عبدالله بن زبیر هجوان کے متبنی فرزند تھےان کی فیاضی دیکھے کر گھبرا گئے اور کہا اب ان کا ہاتھ رو کنا چاہیے ٔ حضرت عائشہ ڈٹیٹھا کومعلوم ہوا تو تخت برہم ہو ئیں اور قتم کھائی کہان سے بات نہ کریں گی' چنانچہابن زبیرٌ مدت تک معتوب رہے اور بڑی دفت سے ان کا غصہ فرو ہوائے

نهایت خاشع' متضرع اورعبادت گز ارتھیں' چاشت کی نماز برابر پڑھتیں' فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور جھے کومنع کرے تب بھی میں باز نہ آؤں گی' آ تخضرت ولیکا کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں اور اس کی اس قدریا بند تھیں کہ آنخضرت علیہ کے بعد جب بھی پینماز قضا ہوجاتی تو نماز فجرے پہلے اٹھ کر اس کو پڑھ لیتی تھیں' رمضان میں تر اوت کے کا خاص اہتمام کرتی تھیں' ذکوان ان کا غلام امامت ا کرتا اور وہ مقتدی ہوتیں۔

اکثر روزے رکھا کرتی تھیں' مج کی بھی شدت ہے یا بند تھیں' اور ہر سال اس فرض کوادا کرتی تھیں' غلاموں پر شفقت کرتیں' اور ان کوخرید کر آ زاد کرتی تھیں' ان کے آ زاد کردہ غلاموں کی تعداد ۲۷ ہے۔

SUCE STORY

### ٣\_ حفرت حفصہ رسی الله

#### نام ونسب:

حفصہ نام حضرت عمر بھائٹن کی صاحبز ادی تھیں علمانب بیہ ہے حفصہ بنت عمر ا بن خطاب بن تفیل بن عبدالعزیٰ بن رباع بن عبدالله بن قرط بن رباح بن عدی بن لوی بن فهر بن ما لك والده كانام زين بنت مظعون تفا ، جومشهور صحالي حضرت عثمانٌ بن مظعون کی ہمشیرہ تھیں' اور خود بھی صحابیتھیں' حضرت حفصہ بھی اور حضرت عبدالله بن عمر بھی عقیق بھائی بہن ہیں مفرت هفصہ بھی بعث نبوی میں سے یا کچ سال قبل پیدا ہوئیں'اس وفت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔

پہلانکا خیس بن حذافہ ہے ہواجو خاندان بنوسم سے تھے۔

مال 'باپ اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔

#### اجرت اور نكاح ثانى:

شوہر کے ساتھ مدینہ کو بجرت کی غزوہ بدر میں شیس نے زخم کھائے اوروالیس آ کر ان بی زخموں کی وجہ سے شہادت یائی عدت کے بعد حضرت عمر بھاتھ کو حضرت حفصہ بڑن بنیا کے نکاح کی فکر ہوئی' اسی زمانہ میں حضرت رقیہ بڑنیا کا انقال ہو چکا تھا' اس بنا پر حضرت عمر والثني سب سے پہلے حضرت عثمان والثنی سے ملے اور ان سے حضرت هفصه بالنمين كے تكاح كى خوابش كى انہوں نے كہا ميں اس يرغور كروں كا چند دنوں بعد ملاقات ہوئی او صاف الکار کیا مضرت عمر جائش نے مابیس ہو کر حضرت ابو بر بھائش ہے ذکر کیا انہوں نے خاموثی اختیار کی مخرے عمر کوان کی بے التفاتی ہے رہے ہوا۔ اس

ك بعد خود رسالت يناه م الله الم الله الم عضم المينيات فاح كى خوابش كى فكاح موكميا تو حضرت الويكر رخافية حضرت عمر رخافية على اوركها كدجب تم في مجمد عصد والتناك کی خواہش کی اور میں خاموش رہاتو تم کونا گوارگز را کیکن میں نے اسی بنا پر پچھ جواب نہین دیا كەرسول الله كاللجانے ان كا ذكر كيا تھا اور ميں ان كا راز فاش كرنانہيں جا ہتا تھا۔ اگر رسول الله علیم کان ہے نکاح کا قصد نہ ہوتا تو میں اس کے لیے آ مادہ تھا 🖢

حضرت هصه بن خط نے شعبان ۴۵ ہے میں مدینہ میں انتقال کیا' بیرامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا' مروان نے جواس وقت مدینہ کا گورنر تھا' نماز جنازہ برطائی اور کھے دور تک جنازہ کو کندھا دیا' اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رخافتہ جنازہ کو قبرتک لے گئے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اورلڑکوں عاصم ٔ سالم ٔ عبداللهٔ حمزه نے قبر میں اتارا۔

حضرت هفصه بین نیا کے سنہ وفات میں اختلاف ہے ایک روایت ہے کہ جمادی الاول اسم چیس وفات یا کی' اس وقت ان کاس ۵ مسال کا تھا۔ کیکن اگر سنہ وفات ۲۵ ج قرار دیا جائے ' تو ان کی عمر ۲۳ سال کی ہوگی ایک روایت ہے کدانہوں نے حضرت عثمان رخالتُن کی خلافت میں سے میں سے میں انتقال کیا' بیروایت اس بنا پر پیدا کی گئی کہ وہب نے ابن مالک سے روایت کی ہے کہ جس سال افریقہ فتح ہوا' حفرت هضه بین نے ای سال وفات یا کی اور افریقه حضرت عثان دخاخته کی خلافت میں کے اچے میں فتح ہوا۔ کیکن سے سخت علطی ہے۔ افریقہ دو مرتبہ فتح ہوا۔ اس دوسری فتح کا فخر معاویہ بن خدیج کو حاصل ب جنهول نے امیر معاویت کے عبد میں حملہ کیا تھا۔

حضرت حفصه رفينهانے وفات کے وفت حضرت عبدالله بن عمر کو بلا کر وصیت کی اور غاب میں جوجائدادھی جے حضرت عمر والتی ان کی مگرانی میں دے گئے تھے اس کوصد قد کر کے وقف کردیا ہے

ا مح بخارى ج على اعده واصابي ج مص اهـ ع زرقاني ج على اعد

کوئی اولا دنہیں چھوڑی۔ فضل وكمال:

البية معنوي يادگارين بهت ي بين اور وه بيه بين عبدالله بن عمرٌ جمزةٌ (ابن عبدالله) صفیه بنت ابوعبیدٌ (زوجه عبدالله ) حارثه بن ومب مطلب بن الی وداعهٔ ام مبشر انصاریهٔ عبدالله بن صفوان بن اميهٔ عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام ا

حضرت حفصہ بڑے ہیں ہے ۲۰ حدیثیں منقول ہیں کے جو انہوں نے آنخضرت ملکیل اور حضرت عمر ہے تی تھیں۔

تفقہ فی الدین کے لیے واقعہ ذیل کافی ہے ایک مرتبہ آنخضرت مکھی نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدرو حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے' حضرت هفصہ جبن نیا نے اعتراض کیا کہ خدا تو فرماتا ہے:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

" تم میں ہر مخص وار د جہنم ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن یہ بھی تو ہے:

﴿ ثُمَّ نُنَّجِي الَّذِيْنَ اتَّقَوْ وَّ نَذَرٌ الظُّلِمِيْنَ فِيُهَا حِثِّنَّا ﴾

'' پھرہم پر ہیز گاروں کونجات دیں گے اور ظالموں کواس میں زانو وُں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے"

اسی شوق کا اثر تھا کہ آنخضرت ٹاٹھا کو ان کی تعلیم کی فکر رہتی تھی' حضرت شفاء برائض کو چیونی کے کاٹے کا منتر آتا تھا' ایک دن وہ گھر میں آئیں تو آتخضرت سکتھ نے کہاتم هفصه کومنتر سکھلا دو ی

ابن سعد میں ان کے اخلاق کے متعلق ہے: انها صوامة قوامة. ''وه (ليعنى حفصة ) صائم النهار اور قائم الليل بين '-

ل زرقانی جسم اس سر ایناً س منداین منبل اص ۱۸۵ س اینا ص ۱۸۸

دوسری روایت میں ہے:

ماتت حفصة حتى ما تفطر با ''انقال كے وقت تك صائم رئين'۔
اختلاف ہے تخت نفرت كرتى تھيں' جنگ صفين كے بعد جب تحكيم كا واقعہ پيش آيا تو ان كے بھائى عبداللہ بن عمر اس كوفتنة مجھ كرخانہ نشين رہنا چاہتے تھے' ليكن حضرت خصمہ بين تي كہا گواس شركت ميں تمہارا كوئى فائدہ نہيں' تا ہم تمہيں شريك رہنا چاہيے' كيونكہ لوگوں كوتمہارى رائے كا انتظار ہوگا۔ اور ممكن ہے كہ تمہارى عزلت گزينى ان ميں اختلاف پيدا كردے يے

دجال ہے بہت ڈرتی تھیں مدینہ میں ابن صادنا می ایک شخص تھا' وجال کے متعلق آنحضرت ما تھا نے جو علامتیں بتائی تھیں' اس میں بہت می موجود تھیں' اس کی عبداللہ بن عمر ہے ایک دل راہ میں ملاقات ہوگئ انہوں نے اس کو سخت ست کہا' اس پر وہ اس قدر پھولا کہ راستہ بند ہوگیا' ابن عمر نے اس کو مارنا شروع کیا حضرت حفصہ بڑھنے کو جر ہوئی تو بولیں' تم کو اس سے کیا غرض' تمہیں معلوم نہیں کہ آنخضرت میں شروع کامحرک اس کا غصہ ہوگا۔

حضرت هضه بن بین کے مزاج میں ذرا تیزی تھی آنخضرت کی آگا ہے بھی بھی دو بدو گفتگو کرتیں اور برابر کا جواب دی تھیں ، چنانچ سیج بخاری میں خود حضرت عمر بخالت سے منقول ہے کہ ''ہم لوگ جاملیت میں عورتوں کو ذرہ برابر بھی وقعت نہ دیتے تھے اسلام نے ان کو درجہ دیا اور قرآن میں ان کے متعلق آپیتی اثریں تو ان کی قدرومنزلت معلوم ہوئی ایک دن میری بیوی نے کسی معاملہ میں مجھکورائے دی میں نے کہا: '' تم کورائے ومشورہ سے کیا واسط ''بولیں: ''ابن خطاب! تم کو ذرای بات کی بھی برداشت نہیں حالا نکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ (سیلیل) کو برابر کا جواب دیتی ہے بیباں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں''۔ میں اٹھا اور حفصہ کے برابر کا جواب دیتی ہے بیباں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں''۔ میں اٹھا اور حفصہ کے

ا اصابه ج مص ۵۲ ع صحیح بخاری ج ۲ص ۵۸۹ م س مندج ۲ ص ۲۸۳ وسلم کتاب الفتن ذکرابن صیاد -

یاس آیا میں نے کہا: ''بیٹی میں نے سا ہے تم رسول الله من کھا کو برابر کا جواب دیتی ہو'' بولیں: "باں ہم ایبا کرتے ہیں" میں نے کہا خردار! میں تہیں عذاب الی سے ڈراتا ہوں' تم اس عورت (حضرت عائشہ ) کی رکیس نہ کروجس کو رسول اللہ علیم کی محبت کی وجه سے اپنے حسن پر ناز ہے یا

ترندی میں ہے کہ ایک وفعہ حفرت صفیہ رو رہی تھیں ا تخضرت عظیم تشریف لائے اوررونے کی وجہ پوچھی' انہوں نے کہا کہ''مجھ کو هفتہ"نے کہا ہے کہتم یبودی کی بٹی ہو''آپ نے فرمایا هفصہ خداسے ڈرو' پھر حضرت صفیہ سے ارشاد ہوا۔''تم نبی کی بیٹی ہو۔ تمہارا چیا پغیبر ہے اور پغیبر کے نکاح میں ہو مفصہ بی بیا تم پرکس بات پر فخر کر عتی ہے "عے

ایک بارحفرت عائشہ اور حفرت هفصه بن اللے نے حفرت صفیه بن فیا کے " ہم رسول اللہ کھا کے زو کی تم سے زیادہ معزز ہیں' ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چیازاد بہن بھی' حضرت صفیہ بڑے نیا کونا گوارگزرا' انہوں نے آتخضرت می الے اس كى شكايت كى "آپ نے فرمايا:" تم نے يدكيوں ندكها كمتم جھے سے زيادہ كيونكرمعزز ہوسكتى ہو' میرے شو ہزمحد علی اللہ اللہ میرے باپ ہارون علیاتلا اور میرے چیا موی علیاتلا ہیں''۔

حفرت عائشه اور حفرت حفصه في المحاصلات ابوبكر وحفرت عمر في اللهال تھیں جو تقریب نبوی میں دوش بدوش تھے اس بنا پر حضرت حفصہ اور حضرت عا کشہ بھی دیگرازواج کے مقابلہ میں باہم ایک تھیں چنانچہ واقعہ تحریم جو وہ میں پیش آیا ای تتم کے ا تفاق كا بتيجه تفا ايك وفعه كي ون تك آتخضرت مليكم حضرت زينب ريسنيا كے ياس معمول نے زیادہ بیٹے جس کی وجہ بیتھی کہ حضرت زینب بڑاتھا کے پاس کہیں سے شہد آ گیا تھا' انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا آپ کوشہد بہت مرغوب تھا۔ آپ نے نوش فر مایا' اس میں وقت مقررہ سے دیر ہوگئ مفرت عائشہ بھننیا کورشک ہوا حفرت هصه بھنیا ہے کہا

ل بخاری جلد ۲ کتاب النفیر و فتح الباری ج ۸ص ۵۰۳ ع ترندی باب فضل ازواج النبی سیال

رسول الله طریح جب ہمارے اور تمہارے گھر میں آئیں تو کہنا چاہے کہ آپ کے منہ ہے مغافیر کی ہوآتی ہے اُر مغافیر کے پھولوں سے شہد کی تھیاں رس چوتی ہیں ) آنخضرت سی اُلیّا کے قتم کھالی کہ میں شہد نہ کھاؤں گا'اس پر قرآن مجید کی بیر آ بیت اتری: کے منہ کی میانی کہ میں شہد نہ کھاؤں گا'اس پر قرآن مجید کی بیر آ بیت اتری: کے میانی کی اُلیّا کہ اللّٰہ لَک تَبْتَعِیٰ مَرْضَاتَ اَزُواجِكَ.

''اے پینی ہویوں کی خوشی کے لیے تم خداکی طلال کی ہوئی چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟'۔

کبھی کبھی کبھی (حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ میں) باہم رشک ورقابت کا اظہار
کبھی ہوجایا کرتا تھا' ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بڑی ایک دونوں آنخضرت کا اظہار
ساتھ سفر میں تھیں' رسول اللہ کا تھا راتوں کو حضرت عائشہ بڑی تھا کے اونٹ پر چلتے تھے' اور
ان سے باتیں کرتے تھے' ایک دن حضرت حفصہ بڑی تھا نے حضرت عائشہ بڑی تھا سے کہا کہ
آج رات کوتم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تا کہ مختلف مناظر و کیھنے
میں آئیں' حضرت عائشہ بڑی تھا راضی ہوگئیں آنخضرت کا تھا حضرت عائشہ بڑی تھا کے اونٹ
میں آئیں' حضرت عائشہ بڑی تھا راضی ہوگئیں آنخضرت کا تھا حضرت عائشہ بڑی تھا نے اونٹ
آپ کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو اوز خر (ایک گھاس ہے) کے درمیان لاکا کر کہنے گئیں،
آپ کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو اوز خر (ایک گھاس ہے) کے درمیان لاکا کر کہنے گئیں،
میں خداوند کئی بچھو یا سانپ کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے'' ہے'

Secret District

لے مغافیر کی بوکا ظہار کرنا کوئی جھوٹ ہات نہ تھی مغافیر کے پھولوں میں اگر کمی فتم کی کرختگی موتو تعجب کی بات نہیں۔ ع صحیح بخاری نج ۲ص ۷۲۹۔

س صحیح بخاری (وسیرة النبی جلد دوم)

# ۵۔ حضرت زینب ام المساکین وی الم

زينب نام تفا' سلسلهٔ نب بيه بيزينب بنت خزيمه بن عبدالله بن عمر بن عبد مناف بن بلال بن عامر بن صحصفه

چونکہ فقراء ومساکین کونہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں' اس لیے ام المساكين كى كنيت كے ساتھ مشہور ہوگئيں' آنخضرت عَلَيْهِم سے پہلے عبداللہ ابن جحش كے نکاح میں تھیں۔عبداللہ بن جحشؓ نے جنگ احد میں شہادت یائی اور آتخضرت ملکی اے اس سال ان سے نکاح کرلیا۔ نکاح کے بعد آنخضرت مکھیا کے پاس صرف دو تین مہینے رہے پائی تھیں کہ ان کا انقال ہوگیا' آنخضرت من کھا کی زندگی میں حضرت خدیجہ رہی میں کے بعد صرف یہی بی بی تھیں جنہوں نے وفات پائی وا تخضرت عظیم نے خود نماز جنازہ یر هائی' اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں' وفات کے وقت ان کی عمر مسال کی تھی کے



# ٢- حضرت ام سلمه وين اليا

ہندنام' امسلمہ کنیت' قرنیش کے خاندان مخزوم سے ہیں سلسلہ نسب سے: ہند بنت الی امیہ سہیل بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز دم والدہ بنوفراس سے تھیں اور ان کا سلسلہنسب میہ ہے عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جذیمہ بن علقمہ بن جذل بن الطعان ابن فراس بن عنم بن ما لك بن كنانه-

ابوامير (حضرت امسلمة ك والد) كمد كمشهور مخير اور فياض تصف سفريس جات تو تمام قافلہ والوں کی گفالت خود کرتے تھے ای لیے زادالراکب کے لقب سے مشہور تھے کے حفزت ام سلمہ ؓنے ان ہی کی آغوش تربیت میں نہایت ناز ونعت سے پرورش یائی۔

عبدالله بن عبدالاسدے جوزیادہ تر ابوسلمہ کے نام ہے مشہور ہیں اور جوام سلمہ کے چیازاداور آ مخضرت اللہ کے رضاعی بھائی تھے نکاح ہوا۔

آ غاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لا کیں۔

اوران ہی کے ساتھ حبشہ کی طرف جحرت کی مبشہ میں کچھ زمانہ تک قیام کر کے مکہ واپس آئیں اور یہاں ہے مدینہ ہجرت کی ہجرت میں ان کو پیضیلت حاصل ہے کہ اہل سیر کے نز دیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔

انجرت مدينه:

بهجرت كاواقعه نهايت عبرت انكيز ہے حضرت امسلمہ بنت شاہيے شوہر كے ہمراہ ہجرت كرناحا مى تقيين (ان كابچيسلم بھي ساتھ تھا)ليكن (حضرت ام سلمة كے) قبيلہ نے مزاحت كي مقى اس ليے حضرت ابوسلمةً أن كوچھوڑ كر مدينہ چلے گئے تھے اور بيانے گھر واپس آ گئی تھيں (ادھرسلمہ کو بھی ابوسلمہ کے خاندان والے حضرت ام سلمہ کے پاس سے چھین لے گئے ) اس لیے ام سلمہ کواور بھی تکلیف تھی چنانچہ روزانہ گھبرا کرگھرے نکل جاتیں اور ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں کے ۸ دن تک بیرحالت رہی اور خاندان کے لوگوں کواحساس تک نہ ہوا۔ ایک دن ابطح ہے ان کے خاندان کا ایک مخص نکلا اور امسلمہ کوروتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر آ كرلوگوں سے كہا كة اس غريب يرظلم كيوں كرتے ہؤاس كوجانے دواوراس كا بجداس كے حوالے كردو، روانكى كى اجازت ملى تونيح كوگود ميں لے كراونٹ پرسوار ہو كئيں اور مدينه كا رات ليا۔ چونکه بالکل تنها تھیں کی کوئی مرد ساتھ نہ تھا معظیم میں عثان بن طلحہ (کلید بردار کعبه ) کی نظر پڑی' بولا'' کدهر کا قصد ہے؟' کہا:'' مدینے کا'' پوچھا:'' کوئی ساتھ بھی ہے''جواب میں بولیں:''خدا اور یہ بچہ' عثان نے کہا:'' پنہیں ہوسکتاتم تنہا جھی نہیں جاسکتین'' بیر کهد کر اونٹ کی مهمار پکڑی اُور مدینه کی طرف روانه ہوا' رستہ میں جب کہیں

تشہرتا تواونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلا جاتا' اور حضرت ام سلمہ بھی از پڑتیں' روائلی کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوہ رکھ کر ہٹ جاتا اور ام سلمہ بڑھنیا ہے کہتا کہ 'موار ہوجاؤ'' حضرت امسلمہ وی فی فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف آ دمی کھی نہیں دیکھا'غرض مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینہ لایا' قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو بولا''ابتم اینے شوہر کے پاس جلی جاؤ' وہ پہیں مقیم ہیں'' بیادھرروانہ ہوئیں اورعثان نے مکہ کارات لیالے قبالهم پنجیں تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے اور جب بیرا پنے باپ کا نام بتا تیں تو ان کو

یقین نہیں آتا تھا (بیچرت ان کے تنہا سفر کرنے پہنچی شرفاء کی عورتیں اس طرح باہر نکلنے کی جراً بين كرتى تقيس) اور حضرت ام سلمه بني نيا مجبوراً خاموش تقيسُ ليكن جب بجهالوگ مج

١ درقاني ج ص ٢٧٢ ٣١٠ ١

کے ارادہ سے مکہ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر رقعہ بھجوایا تو اس وقت لوگوں کو یقین ہوا وہ واقعی ابوامیہ کی بیٹی ہیں' ابوامیہ چونکہ قریش کے نہایت مشہور اور معزز خفص تھے' ان لیے حضرت ام سلمہ ہوی وقعت کی نگاہ ہے دیکھی گئیں لے وفات ابوسلمه رضَّ تنهُ اور نكاح ثاني اور خاعلي حالات:

کھ زمانہ تک شوہر کا ساتھ رہا' حضرت ابوسلمہ بٹاٹٹند بڑے شہروار تھے' بدر اور احد میں شریک ہوئے'غزوہُ احد میں چندزخم کھائے' جن کےصدمہ سے جانبر نہ ہوسکے' جمادی الثانی سم چے میں ان کا زخم پیٹا اور اس صدمہ سے وفات یا کی عظم حضرت امسلمہ پڑھنے آ مخضرت الميلي كى خدمت ميس يبنجيس اوروفات كى خبرسائى اور آ مخضرت الميليم خودان ك مكان يرتشريف لائ كريس كهرام مي تفا حفرت ام سلمه رفي في كبتي تفين " بائ غربت میں پیکسی موت ہوئی''۔ آنخضرت سکھانے فرمایا:''صبر کرو'ان کی مغفرت کی د عا ما نگو' اور پیرکہو کہ خداوند! ان ہے بہتر ان کا جائشین عطا کر''۔اُس کے بعد ابوسلمہ ہناتیٰن کی لاش پرتشریف لائے اور جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئ آ مخضرت ملکیا نے نو تحبیری کہیں کوگوں نے نماز کے بعد یو چھا یارسول الله ( علیم ) آپ کوسہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا یہ ہزار تکبیروں کے مشخق تھے وفات کے وقت ابوسلمہ رہائٹنز کی آئے تکھیں کھلی رہ گئی تھیں' آ مخضرت میں اور ان کی مغفرت کی دعا ما نگی۔

ابوسلمہ بنائشہ کی وفات کے وقت ام سلمہ بنت امالم تھیں وضع حمل کے بعد عدت گزر گئی تو حضرت ابو بکر من اللہ نے نکاح کا پیغام دیا کیکن حضرت ام سلمہ وہ ن نا نے انکار كيا ان كے بعد حفرت عمر والله " تخضرت والله كا بيغام لے كريني حفرت امسلمه والله نے کہا مجھے چند عذر ہیں: • میں سخت غیور عورت ہوں۔ • صاحب عیال ہوں ، میراس زياده بي تخضرت ولي كان سب زحمتول كوكوارا فرمايا مصرت امسلمه وفي في كواب عذر كيا

ال مندائي منبل جوص ١٠٠٠ ع زرقاني جسم ١٧٠٠.

ہوسکتا تھا؟ اپنے لڑے سے (جن کا نام عمر تھا) کہا اٹھواور رسول اللہ عکتی سے میرا نکاح کرو۔ شوال م ہے کی اخیر کی تاریخوں میں بی تقریب انجام یائی ٔ حضرت ام سلمہ کو ابوسلمہ کی موت سے جوشد ید صدمہ ہوا تھا' خداوند تعالیٰ نے اس کو ابدی صرت سے تبدیل كرديا سنن ابن ماجه ميس ب:

فلما توفي ابوسلمة ذكرت الذي كان حدثني فقلت فلما اردت ان اقول اللهم عضني خيرامنه قلت في نفسي اعاض خيرا من ابي سلمةً ثم قلتها فعاضني الله محمد صلى الله عليه وسلم.

"جب ابوسلمہ نے وفات یائی تو میں نے وہ صدیث یاد کی جس کووہ جھ سے بیان کیا کرتے تھے اور میں نے دعا شروع کی تو جب میں بی کہنا جا ہتی کہ خداوندا! مجھے ابوسلمہ ہے بہتر جانشین دے تو دل کہتا کہ ابوسلمہ ہے بہتر کون مل سکتا ہے؟ کیکن میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا تو ابوسلمہ کے جانشین آ مخضرت اللها موتے"۔

آ مخضرت علیم نے ان کو دو چکیاں گھڑ ااور چمڑے کا تکبیجس میں خرمے کی چھال بھری تھی عنایت فر مایا' یہی سامان اور بیو بوں کو بھی عنایت ہوا تھا ہے۔

بہت حیادار تھیں' ابتداء جب آنخضرت کھی مکان پرتشریف لاتے تو حضرت ام سلمہ بڑن فیافرط غیرت سے لڑ کی (زینب) کو گود میں بٹھا کیٹیں' آپ ہیرد مکھ کر واپس جاتے عضرت عمار من ياسركو جوحضرت امسلم ك رضاعى بهائى تنے معلوم مواتو بہت ناراض ہوئے اور لڑکی کو چین کرلے گئے ہے

کیکن بعد میں پیر بات کم ہوتی گئی' اور جس طرح دوسری بیویاں رہتی تھیں' وہ بھی ریخ لگیں' نکاح سے قبل آ مخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عا کشہ جن نیا ہے ان كا ذكر كيا تو حضرت عا كشهرضي الله تعالى عنها كوبرا رشك موا 'ابن سعد ميل ان سے جو روایت منقول ہے اس میں پیفقرہ بھی ہے:

ل سنن نائي ص ١١١ه ع مندج ٢ ص ٩٥ س ايناً

خرنت حزنا شديدال "ليني مجه كوسخت عم موا"-

آ تخضرت سي كالما كوان سے بے حد عجت تھى كان وجہ ہے كدايك موقعہ يرجب تمام ازواج مطہرات ٹوئٹن کو (سوائے حفرت عائشہ بڑھی کے) حضور مالی کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا تو انہوں نے حضرت امسلم انہی کواپنا سفیر بنا کر حضور مالیہ کی خدمت میں جھیجا، صحیح بخاری میں ہے کہ از واج مطہرات کے دوگروہ تھے' ایک میں حفزت عا کُثر' هفصهٔ صفیهٔ سودہ رفی نشن شامل تھیں' دوسرے میں حضرت ام سلمہ بین خیاور باقی از واج تھیں' چونکه آنخضرت مکتیم حضرت عائشہ بین کا کوزیادہ محبوب رکھتے تھے اس لیے لوگ ان ہی کی باری میں ہدیے بھیج تھے مطرت ام سلمہ بھی کا جماعت نے ان سے کہا مطرت عائشہ و اس بنا پررسول الله و الله على جمال كى خوابال ميں اس بنا پررسول الله و الله عليهم جس کے مکان میں بھی ہوں لوگوں کو ہدیہ جھیجنا جا ہے۔

حضرت امسلمہ "نے آپ سے میشکایت کی تو آپ نے دومرتبداعراض فرمایا تیسری مرتبه كها: "امسلمه! عا كشرضى الله تعالى عنها كم معامله مين مجهداذيت نديه جاؤ كونكدان ك سوائم میں کوئی بیوی الیی نہیں ہے: س کے لحاف میں میرے پاس وی آئی ہو' کے حضرت ام سلمة في كها: "اتوب الى الله عزوجل من اذاك يارسول الله "مين آب كافيت پہنچانے سے پناہ مانکتی ہول'۔

حضرت ام سلمہ کے گھر میں آنخضرت علی شب باش ہوتے تو ان کا بچھونا (حضور ملکیل کی جانماز کے سامنے بچھتا تھا) انتخضرت ملیل نماز پڑھا کرتے (اور یہ ما منے ہوتی تھیں) ہے ۔

آ مخضرت کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں و حفرت سفینہ جو آ مخضرت ما اللہ کے مشہور غلام ہیں دراصل حضرت ام سلمہ کے غلام تھے ان کو آزاد کیا تو پیشرط کی کہ جب تك آنخضرت مُلَقِمَّ زنده مین تم یران کی خدمت لازی موگی ع

عام حالات:

حضرت ام سلمہ کے مشہور واقعات زندگی میہ بین غزوہ خندق میں اگر چهوه شريك نة تعين تا بم اس قدر قريب تهيس كه آنخضرت عليهم كي تفتكو الجهي طرح سنتي تهين فر ماتی ہیں کہ مجھے وہ وفت خوب یاد ہے کہ جب سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا' اور آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑھ رہے تھے کہ دفعۃ عمارؓ بن یاسر پرنظر پڑی فر مایا: " (افسوس) ابن سمید! تجھ کوایک باغی گروہ فل کرے گا" ا

عاصرة بنوقريظ ( ١٩٥٥) مين يبود سے گفتگوكرنے كے ليے آ تخضرت ملكم نے حصرت ابولیابہ من تلف کو بھیجا تھا' اثنائے مشورہ میں ابولیابہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہتم قتل کیے جاؤ گئے' لیکن بعد میں اس کوافشائے راز سمجھ کر اس قدر نادم ہوئے کہ مسجد کے ستون ہے اپنے آپ کو باندھ لیا' چند دنوں تک یہی حالت رہی پھر توبہ قبول ہوئی'آ تخضرت مُن ﷺ امسلمہ کے مکان میں تشریف فرماتھے کہ میں کومسکراتے ہوئے اٹھے تو بولیں: ''خدا آپ کو ہمیشہ ہنسائے' اس وقت ہننے کا کیا سب ہے''؟ فرمایاً:'' ابولیابہ کی توبه قبول ہوگئ''۔عرض کی''تو کیا میں ان کو پیمژ دہ سنادوں'' فرمایا:''ہاں اگر حیا ہو'' حضرت ام سلمہ اپنے مجرہ کے دروازے پر کھڑی ہوئیں اور پکار کر کہا: "ابولبابہ! مبارک ہو' تہماری تو بہ قبول ہوگئ''۔اس آ واز کا کا نوں میں پڑنا تھا کہتمام مدینہ المُدآیا<sup>ی</sup>

ای سنہ میں آیت حجاب نازل ہوئی اس سے پیشتر ازواج مطہرات بعض دور كے اعزہ وا قارب كے سامنے آياكرتى تھيں اب خاص خاص اعزہ كے سواسب سے يردہ كرنے كا حكم موارحضرت ابن ام مكتوم فنبيار قريش كے ايك معزز صحابي اور بارگاہ نبوى من الله کے مؤذن تھے اور چونکہ نابینا تھے اس لیے از واج مطہرات ٹکٹٹن کے حجروں میں آیا کرتے تھے ایک دن آئے تو آ مخضرت میں اللہ عنما سے فرمایا: "ان سے پردہ کرو" بولیں: "وہ تو نابینا ہیں" فرمایا: "متم تو نابینانہیں ہوتم تو انہیں

ا مندجه ص ۲۸۹ م زرقانی ج عص ۱۵ واین سعدج عص ۵۹ \_

صلح مدید میں آ مخضرت ولیا کے ساتھ تھیں صلح کے بعد آ مخضرت ولیا نے تھم دیا کہ لوگ حدیبیہ میں قربانی کریں' لیکن لوگ اس قدر دل شکتہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا' یہاں تک جیسا کہ سیجے بخاری میں ہے' تین دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص بھی آ مادہ نہ ہوا (چونکہ معاہدہ کی تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اس لیے تمام لوگ رنجیدہ ادر غصہ سے بے تاب تھے ) آنخضرت ملکی گھر میں تشریف لے گئے اور ام سلم " عشكايت كى انہوں نے كہا" آپ كسى سے كچھ ندفر مائيں بلك با برنكل كرخود قرباني كرين اوراحرام اتارنے كے ليے بال منڈوائيں' آپ نے باہرآ كرخود قرباني كي اور بال منڈ وائے' اب جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اس فیصلہ میں تبدیلی نہیں ہوعتی تو سب نے قربانیاں کیں اوراحرام اتارا ' ہجوم کا پیرحال تھا کہ ایک دوسرے پرٹوٹا پڑتا تھا اور عجلت اس قدرتمی که برخف حجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا کے

حضرت ام سلمہ بڑن نیا کا پیرخیال علم النفس کے ایک بڑے مسئلہ کو واضح کرتا ہے اوراس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جمہور کی فطرت شنای میں ان کوکس درجہ کمال حاصل تھا'امام الحرمين فرمايا كرتے تھے كەصنف نازك كى يورى تاريخ اصابت رائے كى الىي عظيم الثان مثال پیش نہیں کر عتی ہے

غزوہ خیبر میں شریک تھیں مرحب کے دانتوں پر جب تلوار پڑی تو کر کراہے کی آ وازان کے کانوں میں آئی تھی کے

وه میں ایلاء کا واقعہ پیش آیا' حضرت عمر نے حضرت حفصہ رہے ہیں کو تنبیہ کی تو حضرت امسلمہ بڑے پیا کے پاس بھی آئے وہ ان کی عزیز ہوتی تھیں' ان ہے بھی گفتگو کی' حضرت امسمة في جواب ديا: ه

عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شئي حتى تبتغي ان تدخل

مندن و عل ۱۹۹ مع مح بخاري جه ص ۱۳۸ س زرقاني جه ص ۲۷-ع عنوب ق اص ٨٠٠ ٥ مح يخاري اص ١٥٠٠ ٢٠

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه.

''عمرتم ہرمعاملہ میں دخل وینے لگے یہاں تک کہاب رسول اللہ سکھی اور ان کی از واج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو''۔

چونکہ جواب نہایت خنگ تھا'اس لیے حضرت عمر بھاتھ: چپ ہو گئے اوراٹھ کر چلے آئے' رات کو یہ خبر مشہور ہوئی کہ آنخضرت عکالیا نے ازواج کو طلاق دے دی صبح کو حضرت عمر رہالتہ: آنخضرت علیلیا کی خدمت میں آئے اور تمام واقعہ بیان کیا جب حضرت ام سلمہ بڑھ نیا کا قول نقل کیا تو آئے مسکرائے۔

ججۃ الوداع میں جو اچے میں ہوا اگر چہ امسلمہ علیل تھیں تاہم ساتھ آئیں ، نہان (غلام) اونٹ کی مہارتھا ہے تھا اُ آنحضرت کا تھا نے فرمایا کہ جب غلام مکا تب کے پاس اس قدر مال موجود ہو کہ وہ اس کوادا کر کے آزاد ہوسکتا ہوتو اس سے پردہ ضروری ہوجا تا ہے لے طواف کے متعلق فرمایا کہ جب نماز فجر قائم ہو نتم اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنا ' چنا نجہ امسلمہ رہی تینو نے ایسا ہی کیا گے۔

الیے میں آنخضرت علیہ اسلمہ بھی معلی ہوئے مرض نے طول کھینچا تو آنخضرت علیہ حضرت عائشہ بھی ہوگئے حضرت ام سلمہ بھی اکثر آپ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھیں ایک دن طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو ام سلمہ بھی ہی آخیں آگر تا خضرت علی منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں کے ایک دن مرض میں اشتداد ہوا تو افراح نے دوا پلانا چاہی چونکہ گوارا نہ تھی آپ نے انکار فرمایا کیکن جب غشی طاری ہوگئی تو حضرت ام سلمہ بھی تھا اور اساء بنت عمیس نے دوا پلادی سے (بعض روا تیوں میں ہے کہ ان دونوں نے مشورہ دیا تھا) اسی زمانہ میں ایک روز حضرت ام سلمہ بھی تھا اور ام حبیبہ بھی جو حون کے دونوں نے مورہ کی اسلم جو کہ اور اسلمہ بھی تھا اور ام حبیبہ بھی جو حون کے دونوں کے میسائی معبدوں کا (جو غالبًا رومن کی تصولک گر ہے ہوں گے)

ل مندجه ص ۱۰۰۸ وص ۱۲۸ ی صحیح بخاری جام ۱۲۹ و ۲۲۰ \_ س طبقات ج ۲ ق ۲ ص ۱۲ س مسیح بخاری ج ۲ ص ۱۲۸ وطبقات ج ۲ ق ۲ ص ۲۳ \_\_

اوران کے جسموں اور تصویروں کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا: ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدی مرتا ہے تو اس کے مقبرہ کوعبادت گاہ بنا لیتے ہیں' اوراس کا بت بنا کراس میں کھڑا کرتے ہیں' قیامت کے روز خدائے عز وجل کی نگاہ میں بیلوگ بدترین مخلوق ہوں گے لے

وفات سے پہلے آنخضرت مُلِی آنے حضرت فاطمہ بھی تین سے کان میں تین باتیں کی تھیں' حضرت عائشہ بھی تیا ای وقت بے تابانہ پوچھنے لگیں' لیکن حضرت ام سلمہ ؓ نے تو قف کیا اور آنخضرت مُلِیکا کی وفات کے بعد پوچھائے

سال جو میں واقعہ حرہ کے بعد شامی کشکر مکہ گیا' جہاں ابن زبیر " پناہ گزیں ہے' چونکہ آ نخضرت کا گئے ایک حدیث میں ایسے کشکر کا تذکرہ فرمایا تھا' بعض کو شبہہ ہوا اور حضرت ام سلمہ ہے دریافت کیا بولیں آ مخضرت کا گئے نے یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص مکہ میں پناہ لے گا'اس کے مقابلہ میں جولشکر آئے گا بیابان میں وہیں دسمین جائے گا۔ ام سلمہ ہے بوچھا گیا جو لوگ جرا شریک کیے گئے ہوں گے وہ بھی؟ فرمایا ہاں' لیکن قیامت میں اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے (حضرت ابوجعفر افرماتے تھے کہ بیوا قعہ مدینے کے میدان میں پیش آئے گا ہے۔

جس سال حرہ کا واقعہ ہوا (لیعنی ۱۳ بھے) اسی سال حضرت ام سلمہ ؓ نے انقال فر مایا' اس وقت ۸۴ برس کا سن تھا' حضرت ابو ہر ریر ؓ نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں کٹیون کیا۔

اس زمانہ میں ولید بن عتبہ (ابوسفیان کا بوتا) مدینہ کا گورنر تھا' چونکہ حضرت ام سلمہؓ نے وصیت کی تھی کہ وہ میرے جناز ہ کی نماز نہ پڑھائے اس لیے وہ جنگل کی طرف نکل گیا اورا پنے بجائے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹۂ کو بھیج ویا لے اولا د:

حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جواولا دہوئی اس کے نام یہ ہیں: سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے آنخضرت سکھلے نے ان کا نکاح حضرت حمز ہ جلات کی لڑکی امامہ سے کیا تھا۔

عمرہ آنخضرت مکی ہے حضرت ام سلمہ بنی بنیا کا نکاح ان ہی نے کیا تھا مضرت علی رفو تھا کے زمانہ خلافت میں فارس اور بحرین کے حاکم تھے۔

درہ ان کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے 'حضرت ام حبیبہ ؓ نے جو کہ ازواج مطہرات ٹی نفت میں داخل تھیں' آنحضرت می تھا ہے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ درہ سے مطہرات ٹی نفت میں داخل تھیں' آنحضرت میں تھا ہے اگر میں نے اس کو پرورش نہ بھی کیا ہوتا تو بھی وہ میرے لیے کسی طرح حلال نہ تھی' کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑی ہے یا بھی دہ میرے رضاعی بھائی کی لڑی ہے یا دینٹ ہے کہ بھی دہ میرے رضاعی بھائی کی لڑی ہے یا دینٹ ہے کہ بھی دہ میں مقارت میں تعظیم نے زینب رکھایا

المين

اصابہ میں ہے:

كانت ام سلمة موصوفة بالجمال البارع.

''لعنیٰ حضرت ام سلمه رضیع نهایت حسین تھیں''۔

ابن سعد علی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت عائشہ بڑنینیا کو ان کے حسن کا حال معلوم ہوا تو سخت پریشان ہوئیں' مگریہ واقد کی کی روایت ہے جو چنداں قابل اعتبار نہیں۔ حضرت ام سلمہ بیربینا کے بال نہایت گھنے تھے @

> لے طرانی کبیرج ساف ۱۳۳۳ء ہے مسجے بخاری ج سم ۱۹۷۷ء سے ذرقانی ج س ۱۷۵۳ء۔ سے ابن سعدج ۸ص ۲۷ ھے مندج ۲ ص ۲۸۹۔

فضل وكمال:

علمی حیثیت ہے اگر چہتمام از واج بلندر تبہتھیں' تاہم حضرت عائشہ ہو اور حضرت ام سلمہ بڑی نیا کاان میں کوئی جواب نہ تھا' چنانچے جمحود بن لبید کہتے ہیں ل

كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ولا مثلاً لعائشة وام سلمة .

" " تخضرت مليك كى ازواج احاديث كالمخزن تفيل تا بم عائشً اور ام سلمةً كا ان ميں كوئى حريف مقابل فه تھا۔

مروان بن حکم ان ہے مسائل دریا فت کرتا اور علا نبیے کہتا تھا:

كيف نسَّل احداً وفينا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بم

"" تخضرت مل كازواج كے ہوتے ہوئے ہم دوسرول سے كيول پوچيس"-

حضرت ابوہریرہ رخافتہ اور ابن عباس دریائے علم ہونے کے باوجودان کے دریائے

فیض ہے مستغنی نہ تھے <sup>ہیں،</sup> تابعین کرام کا ایک بڑا گروہ ان کے آستانیہ فیفی پرسر برتھا۔

قرآن اچھا پڑھتیں اور آنخضرت اللہ کے طرز پر پڑھ کتی تھیں ایک مرتبہ کی

نے پوچھا آنخضرت کھیل کیونکر قرائت کرتے تھے؟ بولیں ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھاس کے بعد خود پڑھ کر بتلایا گئے

حدیث میں حضرت عائشہؓ کے سوا ان کا کوئی حریف نہ تھا' ان سے ۸سے روایتیں مروی ہیں۔اس بنا پروہ محدثین صحابہؓ کے تیسر سے طبقہ میں شامل ہیں۔

حدیث بینے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گوندوا رہی تھیں کہ آنخضرت منتیکا

خطبدد ینے کے لیے کھڑے ہوئے زبان مبارک سے یا ایھا الناس (اے لوگو!) کا لفظ نکا او فورا آبال باندھ کراٹھ کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہوکر بورا خطبہ سناھ

مجتد تھیں ساحب اصابے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے:

لے طبقات ابن سعدیٰ ۲ ق ۲ ص ۱۲۹ میں متدی ۲ ص ۱۳۵۔ س ایضا ص ۱۳۱۲ س ایضا ص ۴۰۰ ۲۰۱۰ هے ایضا ص ۱۰۰۱ س

صاحب العقل البالغ والرائي الصائب إ ‹ دليني وه كامل العقل اورصائب الرائے تھيں''۔

علامدابن قیم نے لکھا ہے کہ ان کے فتاوی اگر جمع کیے جا کیں تو ایک چھوٹا رسالہ تیار ہوسکتا ہے کے ان کے فتاویٰ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں اور پیر ان کی دقیقہ ری اور نکتہ بنجی کا کرشمہ ہے۔ان کی نکتہ سنجی پر ذیل کے واقعات بٹاہد ہیں۔

حضرت عبدالله بن زبیرعصر کے بعد دورکعت نماز پڑھا کرتے تھے مروان نے يو چها آپ يه نماز كيول يرصح مين؟ بولے آنخضرت وليكم بھي يرصح سے چونكدانهوں نے بیحدیث حضرت عائشہ بڑی تیا کے سلسلہ سے تی تھی۔مروان نے ان کے یاس تقیدیق کے لیے آ دمی بھیجا' انہوں نے کہا مجھ کوام سلمہ ہے بیحدیث پینجی ہے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس آ دمی بھیجا گیا اور بیقول نقل کیا تو بولیس:

يغفرالله لعائشة لقد وضعت امر على غير موضعه <sup>ع</sup>اولم اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهي عنهما <sup>ع</sup>

"لینی خدا عائشہ وہائیا کی مغفرت کرے انہوں نے بات نہیں مجھی کیا میں نے ان سے مینیں کہاتھا کہ آنخضرت سکھانے ان کے پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے'۔ حضرت ابو ہریرہ بنی فتہ کا خیال تھا کہ رمضان میں جنابت کاعسل فورا صبح اٹھ کر کرنا جاہیے ورندروز ہ ٹوٹ جاتا ہے'ایک خفس نے جا کر حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ّ ے یو چھا دونوں نے کہا کہ خود آنخضرت مالیکا جنابت کی حالت میں صائم ہوتے تھے حضرت ابوہریرہ نے ساتو رنگ فق ہوگیا اس خیال سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں فضل بن عباسٌ نے مجھے ای طرح بیان کیا تھا' کیکن ظاہر ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ وہی فیا کو زیادہ علم ہے فی (اس کے بعد حضرت ابو ہر مرہ فی نے اپنا فتوی واپس کے لیا)

ل اصابه ج ٨ص ٢٨١ ٢ اعلام الموقعين ج اص ١٦ س منداحمد ج ٢ ص ٢٩٩ يدواقعه هي بخاري مين بهي ع ج ج ع ص ١٩٥٠ ع منداحد ج ٢٩٥٠ م

@ منداحدة ٢٠٠١، ٢٠٠١ ل الفاص ٢٠٠١

يرالعايات فين ١٨ حد المرابع

ایک مرتبہ چند صحابہ نے دریافت کیا کہ (آنخضرت مکھا کی اندرونی زندگی) کے متعلق بچھارشاد سیجیے فرمایا: ''آپ مکھا کا ظاہر و باطن یکسال تھا'' آنخضرت مکھا تشریف لائے تو آپ مکھا ہے واقعہ بیان کیا' فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کے

حضرت ام سلم جواب صاف ویتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ سائل کوتشفی ہو جائے ایک دفعہ کبی شخص کو مسئلہ بتایا 'وہ ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری ازواج کے پاس گیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا 'واپس آ کر حضرت ام سلمہ بنیسے کو بینجرسنائی تو بولیں: معہ و اشفیك ! ذرائضرو! میں تمہاری شفی کرنا چاہتی ہوں 'میں نے رسول اللہ سکھا ہے۔ اس کے متعلق حدیث سی ہے ﷺ

حضرت ام سلمہ بڑی نیا کو حدیث وفقہ کے علاوہ اسرار کا بھی علم تھا اور یہ وہ فن تھا جس کے حضرت حذیفہ عالم خصوصی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ان کے پاس آئے تو بولیں آئے ضرت مراجہ کا ارشاد ہے کہ بعض صحابی ایسے ہیں جن کو نہ میں اپنے انتقال کے بعد دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھیں گئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھڑت گھبرا کر حضرت عمر بولگئے کے پاس مینچ اور ان سے بیاحدیث بیان کی مضرت محرَّ، حضرت ام سلمہ اُس کے پاس تشریف لائے اور کہا: ''خدا کی قشم! کی تی کہنا کیا میں انہی میں جوں ؟'' حضرت ام سلمہ اُس کے پاس تشریف لائے اور کہا: ''خدا کی قشم! کی تھے کہنا کیا میں انہی میں جوں ؟'' حضرت ام سلمہ اُس کے پاس تشریف لائے اور کہا: ''خدا کی قشم! کی گئے کہنا کیا میں انہی میں جوں ؟'' حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور کہا: ''خدا کی قشم! کی گؤمشنگی نہیں کروں گی۔

حصرت ام سلمد ہے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیاان کی ایک بڑی جماعت ہے جم صرف چند ناموں پراکتفا کرتے ہیں :

عبدالرحمن بن اتبی بکره اسامه بن زیده بهند بنت الحارث الفراسیه صفیه بنت شیبه عمره نیب ( اولاد حضرت ام سلمه ) مصعب بن عبدالله ( برادرزاده ) بنهان ( غلام مکاتب ) عبدالله بن رافع ، نافع ، شعبه ، پسر شعبه الوبکره ، خیره والده حسن بصری ، سلمان بن مکاتب ) عبدالله بن رافع ، نافع ، شعبه ، پسر شعبه الوبکره ، الوبکره بن مسیت ، الوبائل ، صفیه بنت محصن ، شعبی ، عبدالرحمٰن ابن حارث بن بشام ، مکرمه ، الوبکر بن عبدالرحمان ، عثمان بن عبدالله این حارث بن بشام ، مکرمه ، الوبکر بن عبدالرحمان ، عثمان بن عبدالله این حارث بن بشام ، مکرمه ، الوبکر بن عبدالرحمان ، عثمان بن عبدالله این حارث بن بشام ، مکرمه ، الوبکر بن عبدالرحمان ، عثمان بن عبدالله این موجب ، عروه بن زیبر بخالفین

ا منداحد ج٢ص ١٠٠٩ ع اليناص ٢٩٧ ع منداحرص ٢٠٠٥ -

كريب مولى ابن عباس ، قبيصه بن ذويب ، نا فع مولى ابن عمر يعلى بن مملك \_ اخلاق وعادات:

حضرت امسلمه بني بينانبايت زامدانه زندگي بسركرتي تحيس ايك مرتبدايك باريهنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا' آنخضرت سکتھانے اعتراض کیا تو اس کوتوڑ ڈالا کے برمہینہ میں تین دن (دوشنبهٔ جمعرات اور جمعه) روزه رکھتی تھیں کٹ ثواب کی متلاثی رہتیں۔ان کے پہلے شوہر کی اولادان کے ساتھ تھی اور وہ نہایت عمد گی ہے ان کی برورش کرتی تھیں اس بنا پر آنخضرت ولي الله على المرجم كواس كالم يحدثواب بهي طع كارآب والتلا فرمايا: "بال" اچھے کاموں میں شریک ہوتی تھیں' آیت تطہیرا نہی کے گھر میں نازل ہوئی تھی' آ تخضرت مُنْ الله في حضرت فاطمه ر المنه الورحسنين المينة كو بلا كركمبل ارْها يا اور كها: "خدايا یہ میرے اہل بیت ہیں' ان سے نایا کی کو دور کر اور ان کو یاک کر''۔ حضرت امسلمۃ نے میہ دعاسی تو بولیں یارسول الله (تولیم) میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں ارشاد ہواتم اپنی جگہ ير بواور الحيمي بوك

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى يا بند تھيں نماز كے اوقات ميں بعض امراء نے تغير وتبدل كياليني مستحب اوقات چھوڑ ديئے تو حضرت ام سلمة نے ان كو تنبيه كي اور فرمايا کہ آ تخضرت کھا ظہر جلد پڑھا کرتے تھاورتم عصر جلد پڑھتے ہو فے

ا یک دن ان کے بھتیج نے دورکعت نماز پڑھی چونکہ مجدہ گاہ غبار آلودتھی وہ مجدہ كرتے وقت مٹی جھاڑتے تھے عضرت ام سلمٹنے روكا كه بيفعل آنخضرت عليم كى روش ك خلاف ع أتخضرت كالله كاليك غلام في اليك وفعدايها كيا تها الوات في فرمايا تحا: "ترب وجهك الله!" يعنى تيراجره خداكى راه مين غبارة لود موت فیاض تھیں' اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھیں' ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بن

> ا منداحد جه ص ۱۵ سے ایناص ۱۸۹ سے مح بخاری جاس ۱۹۸۱۔ ع مح تذى ص ٥٠٠ ه مندجه ص ١٨٩ ل اينا جه ص ١٠٠١

السحاميات في المحاميات في المحا

عوف نے آ کر کہا اماں! میرے پاس اس قدر مال جمع ہوگیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے فرمایا بیٹا! اس کوخرچ کرو آ مخضرت سکتھا نے فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو جھے کو میری موت کے بعد پھر بھی نہ دیکھیں گے یا

ایک مرتبہ چندفقراء جن میں عورتیں بھی تھیں' ان کے گھر آئے اور نہایت الحاح سے سوال کیا' ام الحس بیٹی تھیں' انہوں نے ڈا ٹٹالیکن حضرت ام سلمہ نے کہا ہم کواس کا تھم نہیں ہے۔ اس کے بعدلونڈی سے کہا ان کو کچھ دے کر رخصت کرو' کچھ نہ ہوتو ایک ایک چھو ہاراان کے ہاتھ پررکھ دوئے

آ مخضرت الگیل سے ان کو جومجت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے موئے مبارک تمرکا رکھ چھوڑ کے تھے۔ جن کی وہ لوگوں کو زیارت کراتی تھیں کے آمخضرت مکیل کوان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہایار سول اللہ ( مکیل ) اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں 'تو آپ منبر پرتشریف لے گئے اور بیرآیت پڑھی:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ؟

مناقب:

ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رفی تھا آنخضرت کا تھا کے پاس بیٹی تھیں مضرت جرئیل علائل آئے اور ہاتیں کرتے رہے ان کے جانے کے بعد آپ نے یو چھا: ''ان کو جانے ہو'؟ بولی وحیہ ہے ایکن جب آپ نے اس واقعہ کو اور لوگوں سے بیان کیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جرئیل ہے گھ (غالبًا نزول حجاب سے قبل کا واقعہ ہے)۔

Secret Division

# ے۔حضرت زینب بنت جحش میں ایکا

زینب نام ام الحکیم کنیت قبیله قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہیں اسلم نسب میہ ہے نینب بنت جحش بن رباب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن کثیر بن غنم بن دودان بن معد بن خزیمهٔ والد کا نام امیمه تفاجوعبدالمطلب جدرسول الله من ایم کی وختر تحیین اس بنا يرحفزت زينب وثأنفا آنخضرت وكليل كلي حقيقي پھوپھي زاد بهن تھيں۔

نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں اسدالغابہ میں ہے: كانت قديمة الاسلام! "قديم اسلام ت تين"-

ٱنخضرت مُكِيًّا نے زیرٌ بن حارثہ کے ساتھ جوآپ کے آ زاد کردہ غلام اور متننی تھان کا نکاح کردیا' اسلام نے دنیا میں مساوات کی جو تعلیم رائج کی ہے اور پہت و بلند کوجس طرح ایک جگه پرلا کر کھڑا کردیا ہے اگر چہ تاریخ میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں' کیکن پیرواقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ اس ہے عملی تعلیم کی بنیاد قائم ہوتی ہے قریش اور خصوصاً خاندان ہاشم کوتولیت کعبہ کی وجہ سے عرب میں جو درجہ حاصل تھا' اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کیکن اسلام نے محض'' تقویٰ'' کو بزرگی کا معیار قرار دیا اور فخر وادعاء کو جاہلیت کا شعار تشهرايا ہے اس بنا پراگر چەحفزت زيد بظاہر غلام تصاتاتهم چونكه وهمسلمان اور مردصالح تصاس لية تخضرت وكليل كوان كے ساتھ حضرت زينب ورائي كاعقد كردينے ميں كوئى تكلف نہيں ہوا۔ تعلیم مساوات کے علاوہ اس نکاح کا ایک مقصد اور بھی تھا جو اسد الغابہ میں

ندكور سے اور وہ يے:

تزوجها ليعلمهاكتاب الله وسنة رسوله

''یعنی آنخضرت عُلِیم نے ان کا نکاح زیڈے اس لیے کیا تھا کدان کوقر آن و حدیث کی تعلیم دیں'۔

تقريباً ايك سال تك دونو ل كاساتهر ما الكين پيرتعلقات قائم ندره سكے اورشكر رجى برصی گنی حضرت زیر نے بارگاہ نبوت می شام میں شکایت کی علے اور طلاق دے دینا جا با۔ جاء زيد بن حارثه فقال يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان زينب اشتد على لسانها وانا اريد ان اطلقها. ٢

" زید آ تخضرت و الله کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان ورازي كرتى ہے اور ميں ان كوطلاق دينا جا ہتا ہوں۔

ليكن آتخضرت ولي ارباران كوسمجهات تنه كمطلاق نددين قرآن مجيد مين ب ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ ﴾ (احزاب: ۵)

''اور جب كهتم ال مخف سے جس پر خدانے اور تم نے احسان كيا تھا' يہ كہتے تے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہواور خداسے خوف کرو''۔

لکین بیکی طرح صحبت برآنه ہوسکے اورآخر حضرت زید نے ان کوطلاق دے دی حضرت زینب بڑی نیا آنخضرت و کھی کی بہن تھیں اور آپ ہی کی تربیت میں پلی تھیں آپ کے قرمانے سے انہوں نے بیرشتہ منظور کرلیا تھا جوان کے نزد یک ان کے خلاف شان تھا (چونکہ زيرٌ غلام ره چکے تھے اس ليے حضرت زينب بھن کا دينبت گوارا نديھي) بہرحال وہ مطلقہ جو گئیں تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے خودان سے نکاح کر لینا جا ہا کیکن عرب میں اس وقت تك متبنى اصلى بينے كے برابر سمجها جاتا تھا' اس ليے عام لوگوں كے خيال سے آب تال ي اسدالغابدج ٥٥ ١٩٣٥ ع صحح ترفدي ١٥٥٥ مع فع الباري ١٨٥٥ ١٨٥ تغيير سودة احزاب فرماتے منے کیکن چونکہ میر محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا مقصود تھا' اس لیے سے آیت نازل ہوئی۔

﴿ وَتُخْفِىٰ فِىٰ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ "اورتم اين ول مين وه بات چيپات ہوجس كوخدا ظاہر كردين والا ب اورتم لوگوں سے ڈرتے ہوحالا نكہ ڈرنا خداسے چاہيئ "۔ (احزاب: ٣٧)

آ مخضرت مُلِيَّا نے حضرت زيد عضرت الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

فَلَمَّا فَضَى زَيُدٌ مِّنُهَا وَطَرًّا زَوَّ جُنَاكَهَا 'اور ثكاح ہوگیا آنخضرت سُلِیًّا حضرت نسی اللہ علیہ مکان پرتشریف لائے اور بلا استیذان اندر چلے گئے۔

دن چڑھے دعوت ولیمہ ہوئی جواسلام کی سادگی کی اصلی تصویر تھی اس میں روٹی سالن کا انتظام تھا۔ انصار میں حضرت ام سلیم نے جو آنخضرت عکا تھا کی خالہ اور حضرت انس بڑا تھا کی والدہ تھیں مالیدہ بھیجا تھا۔ غرض سب چیزیں جمع ہو گئیں تو آنخضرت عکا لیے حضرت انس بڑا تھیں مالیدہ بھیجا تھا۔ غرض سب چیزیں جمع ہو گئیں تو آنکوت ہوئے۔ کھانے انس بڑا تھی کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ ۱۳۰۰ آدی شریک دعوت ہوئے۔ کھانے کے وفت آنخضرت عکا تھانے دی دی آدمیوں کی ٹولیاں کردی تھیں 'باری باری آتے اور کھانا کھا کروا پس جاتے تھے۔

ای دعوت میں آیت جاب اتری جس کی وجہ پیٹی کہ چند آ دی مدعو تھے' کھا کر باتیں کرنے گئے اور اس قدر دیر لگائی کہ رسول کریم عکا تھا کو تکلیف ہوئی' رسول اللہ عکا تھا فرط مروت سے خاموش تھے' بار بار اندر جاتے اور باہر آتے تھے' ای مکان میں حضرت زینب بڑی تھا بھی بیٹے ہوئی تھیں' اور ان کا منہ دیوار کی طرف تھا۔

آ مخضرت الله كى آمدورفت كود مكيدكر بعضول كوخيال جوااورائد كر چلے گ عضرت الله على ال

آپ با ہرتشریف لائے تو وحی کی زبان اس طرح کو یا ہوئی:

﴿ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلَّي طَعَام غَيْرَ نَظِرِيْنَ اِنَّهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبَّيُّ فَيَسْتَحْيِيْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْتُلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ﴾ ''اے ایمان والو! نبی کے گھروں پرمت جایا کرو' مگرجس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے' ایسے طور پر کہتم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہولیکن جب تم كو بلايا جائے تب جايا كرو كھر جب كھانا كھا چكوتو اٹھ كر چلے جايا كرواور باتوں میں جی لگا کرمت بیٹے رہا کرواس بات سے نبی کونا گواری پیدا ہوتی ہے سووہ تمہارالحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا اور جبتم ان سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے باہر مانگو''۔ (احزاب:۵۳)

آپ نے دروازہ پریردہ لٹکا دیا' اورلوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہوگ' يەذ والقعدە 2 ھے كا واقعہ ہے۔

حفرت زینب کے نکاح کی چندخصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں یائی جاتیں ان نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم کم بتنی اصلی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئ مساوات اسلانی د عظیم الثان منظر نظر آیا کہ آزاد غلام کی تمیز اٹھ گئی پردہ کا تھم ہوا۔ نکاح کے لیے وحی الٰہی " نی ولیمہ میں تکلف ہوا' ای بنا پر حضرت زینب اور از واج کے مقابلہ میں فخر کیا کرتی تھیں 🚽 ازواج مطهرات مئ فان مين جو يبييال حضرت عائشه مينيني كي جمسري كادعوى ركفتي تسير ان میں حضرت زینب بڑے نیا خصوصیت کے ساتھ متاز تھیں خود حضرت عائشہ بڑے نیا کہتیں ہے:

هي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله. ''از واج میں ہے وہی رسول اللہ کھی کی نگاہ میں عزت ومرتبہ میں میرامقابلہ

آ مخضرت مل وجہ می ان کی خاطر داری منظور رہتی تھی، کہی وجہ تھی کہ جب چند از دارج نے حضرت فاطمہ زہرا ہوئی تی خاصر بنا کرآ مخضرت کی خدمت میں بھیجا' اور وہ ناکام والی آ کیں 'تو سب نے اس خدمت (سفارت) کے لیے حضرت زینب بڑی ان کا انتخاب کیا کیونکہ وہ اس خدمت کے لیے زیادہ موز وں تھیں' انہوں نے بڑی دلیری سے انتخاب کیا کیونکہ وہ اس خدمت کے لیے زیادہ موز وں تھیں' انہوں نے بڑی دلیری سے بیغام ادا کیا' اور بڑے نے زور کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عاکشہ بڑی تیا اس رتبہ کی مستحق نہیں ہیں' حضرت عاکشہ بڑی تیا چیس وہی تقریر کرچکیں اور رسول اللہ ملکھا کے چہرہ کی طرف دیکھتی جاتی تھیں' حضرت زینب بڑی تیا تقریر کرچکیں تو مرضی پاکر کھڑی ہو کیں اور اس زور شور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب بڑی تیا تقریر کرچکیں تو مرضی پاکر کھڑی ہو کیں اور اس زور شور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا لا جواب ہو کر رہ گئیں' اس زور شور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا لا جواب ہو کر رہ گئیں' وہ من میں ہو کہ مایا۔'' کیوں نہ ہوابو بکر کی بیٹی ہے'' یا

آ مخضرت مَرِّ عِلَيْكِم نِهِ ازواج مطهرات الْكُثْلُفْ سِے قرما یا تھا:

اسرعکن لحاقاً بی اطولکن یداً ''تم میں جھ سے جلدوہ ملے گی جس کا ہاتھ لمباہوگا''

یہ استعار ہُ فیاضی کی طرف اشارہ تھا' لیکن از واج مطہرات ٹٹائٹ اس کو حقیقت سے جھیں چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو نا پا کرتی تھیں۔ حضرت زیب بڑی ہیا اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ٹابت ہو میں اوراز واج مطہرات ٹٹائٹ میں سب سے پہلے انتقال کیا' کفن کا خود سامان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رہا تین جھی کفن ویں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کردیتا' چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی' حضرت عمر رہا تین نے نماز ان میں سے ایک کو صدقہ کردیتا' چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی' حضرت عمر رہا تین کہ کون قبر میں جنازہ پڑھائی' اس کے بعد از واج مطہرات ٹٹائٹ سے دریافت کیا گیا کہ کون قبر میں داخل ہوا کرتا تھا' چنانچہ اسامہ بن داخل ہوا کرتا تھا' چنانچہ اسامہ بن زیڈ ، مجمد بن عبداللہ بن جش ،عبداللہ بن ابی احمد بن جمش نے ان کوقبر میں اتارااور بقیع میں زیڈ ، مجمد بن عبداللہ بن جمش ،عبداللہ بن ابی احمد بن جمش نے ان کوقبر میں اتارااور بقیع میں سیردخاک کیا گیا

حضرت زینب فی مع میں انتقال کیا اور ۵۳ برس کی عمر یائی واقدی نے لکھا ہے كه آنخضرت من الميل ہے جس وقت نكاح موااس وقت ٣٥ سال كي تھيں ليكن په عام روايت کے خلاف ہے عام روایت کے مطابق ان کائن ۲۸ سال کا تھا۔

حضرت زینب بیجی نیانے مال متر و کہ میں صرف ایک مکان یادگار چھوڑ اتھا' جس کو ولید بن عبدالملک نے اپنے زمانۂ حکومت میں پچاس ہزار درہم پرخرید کیا اور وہ معجد نبوی من شرمین شامل کردیا گیاا

حضرت زینب بنین یک کوتاه قامت کیکن خوبصورت اورموز وں اندام تھیں کے فضل وكمال:

روایتی کم کرتی تھیں' کتب حدیث میں ان سے صرف گیارہ روایتیں منقول ہیں' راويوں ميں حضرت ام حبيبة، زينب بنت الي سلمة ، محمد بن عبدالله بن جحش (برادر زاده)، كلثوم بنت طلق اور مذكور (غلام) داخل ہيں۔

اخلاق:

حضرت امسلمه فرمانی میں:

كانت زينب صالحة صوامة قوامة "

''لینی حضرت زینب نیک خوروز ه دار ونماز گر ارتھیں''۔

حضرت عاكشه ريك في فرماتي مين:

لم ارامرءة قط خيرفي الدين من زينبٌ واتقى الله واصدق حديثا واوصل للرحم وأعظم صدقة واشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصديق به وتقرب به الى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. ك

ل طری می ۲۸۳۹ جسار س زرقانی جسمی ۲۸۳ سے زرقانی بحوالداین سعد س ملم ج عص ١٣٥٥ (فعل عائشة)\_

' میں نے کوئی عورت نیاب سے زیادہ دیندار زیادہ پر ہیز گار زیادہ راست باز گفتار زیاده فیاض مخیر اور خدا کی رضاجوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پران کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی''۔

حفزت زينب بنت الأزم وتورع مين بيرحال تفاكه جب حفزت عائشة براتهام لكايا کیا اوراس اتہام میں خود حضرت زینب وی ایک کہن صند بھی شریک تھیں آ مخضرت التا کے ان سے حضرت عائشہ و اُل کی اخلاقی حالت وریافت کی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہددیا: ما علمت الا خيوا. " بمجهكوعا كثر بني أينا كى بھلائى كے سواكسى چيز كاعلم نهيں" ـ حضرت عائشہ بینین کوان کے اس صدق وقرار حق کا اعتراف کرنا پڑا۔

عبادت میں نہایت خثوع وخضوع کے ساتھ معروف رہتی تھیں ایک مرتبہ آپ مهاجرین بریجی مال تقسیم کررے تھے حضرت زینب بڑے خاس معاملہ میں کچھ بول اٹھیں حضرت عمر بخالتُ نے ڈانٹا آ مِی کیٹیم نے فرمایاان سے درگزر کرویداقاہ ہیں لا بعنی خاشع ومتضرع ہیں ) نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں۔خود اپنے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتی تھیں' حضرت عا کشٹر سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب بڑنین کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء اور مساکین میں سخت تھلبلی پیدا ہوگی اور وہ گھبرا مَنَةُ ﴾ ایک دفعہ حضرت ممرٌ نے ان کا سالا نہ نفقہ بھیجا' انہوں نے اس پر ایک کیڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور تیبموں کو تقسیم کردؤ بزرہ نے کہا آخر ہمار ابھی کچھت ہے؟ انہوں نے کہا کیٹرے کے نیچے جو کچھ ہووہ تمہارا ہے دیکھا تو بچای درجم فکے جب تمام مال تقسیم ہوچکا تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر بنی تنزیک عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں وعاقبول ہوئی اور ای سال انتقال ہو گیا ﷺ



المحاميات تُنْكُنُ فِي المحاميات تُنْكُمُ المحاميات تُنْكُم

# ٨- حفرت جوريد مي الله

### نام ونسب:

۔ جو ریبہ نام قبیلہ خزاعہ کے خاندان مصطلق سے ہیں 'سلسلہ نسب بیہ ہے: جو ریبے بنت حارث بن الی ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جذیمہ (مصطلق) بن سعد بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو مزیق اے۔

حارث بن افی ضرار حضرت جورید بی این ای والدخاندان مصطلق کے سردار تھے ا

:26

صرت جویریه رقینیو کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلہ میں مسافع بن صفوان ( ذی شفر ) وا تھا۔

## غروه مريسيع اور تكاح فاني:

حضرت جورید بی اور شو ہر مسافع دونوں دشمن اسلام سے چنا نچہ حارث نے قریش کے اشارہ سے یا خود مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کی تھیں آئخضرت علاقے اور خور ملی تو مزید تحقیقات کے لیے ہریدہ بن حصیب اسلمی کوروانہ کیا' انہوں نے واپس آئر خبر کی تصدیق کی آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا' ۲ شعبان کے کوفوجیس مدینہ سے روانہ ہو کیں اور مریسیع میں جو مدینہ منورہ سے ۹ منزل ہے پہنچ کر قیام کیا' لیکن حارث کو یہ خبریں پہلے سے پہنچ چی تھیں' اس لیے اس کی جمعیت منتشر ہوگی اور وہ خود بھی کسی طرف فیل گیا' لیکن مریسیع میں جو لوگ آباد سے انہوں نے صف آرائی کی اور در یہ تک جم کر تیر فیل گیا' لیکن مریسیع میں جو لوگ آباد سے انہوں نے صف آرائی کی اور در یہ تک جم کر تیر

25,278.27

برساتے رہے مسلمانوں نے دفعۂ ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے'اا آ دمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے' جن کی تعداد ۲۰۰۰ سوتھی' غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔

لڑائی میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جورید بڑی جا بھی تھیں' ابن اسحاق کی روایت ہے جوبعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسیران جنگ لونڈ کی غلام بنا کر تقسیم کردیئے گئے حضرت جوریہ ؓ ثابت بن قیس کے حصہ میں آ کیں' انہوں نے ثابت سے درخواست کی کہ مکا تبت کرلویعن مجھ سے پچھرو پید لے کر چھوڑ دو ٹابت نے ۹ اوقیہ سونے پر منظور کیا حضرت جو ہریہ ؓ کے پاس رو پیدنہ تھا' چاہا کہ لوگوں سے رو پید ما نگ کر بیرقم ادا کریں' آ مخضرت میں ہی آ کیں' حضرت عائشہ بڑی تھی وہاں موجود تھیں۔

ابن اسحاق نے حضرت عائشہ بھی کے زبانی روایت کی ہے جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ جوریہ بھی نہایت شیریں اوا تھیں۔ میں نے ان کو آنخضرت مکھیے اس کے پاس جاتے و یکھا تو سمجھا کہ آنخضرت مکھیے پر بھی ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر بھوا۔ غرض وہ آنخضرت مکھیے کہ آپ کھیے ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر بھوا۔ غرض وہ آنخضرت مکھیے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ مکھیے نے فرمایا کہ: ''تمہاری محرف سے میں روپیدادا کردیتا ہوں اور تم سے نکاح کرلیتا ہوں' ۔ حضرت جوریہ بھی کیا راضی ہوگئیں' آپ نے تنہاوہ رقم ادا کردی' اوران سے شادی کرلی۔

کیکن دوسری روایت میں اس سے زیادہ واضح کن بیان مذکور ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جو یہ یہ فضط کا باپ (حارث) رکیس عرب تھا۔
حضرت جو یہ یہ فضط جب گرفتار ہو کی تو حارث آنخضرت کا تھا کی خدمت میں آیا اور
کہا: ''میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی' میری شان اس سے بالا تر ہے میں اپ قبیلہ کا سردار
اور رکیس عرب ہوں آپ اس کو آزاد کریں آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود
جو یہ یہ گی مرضی پر چھوڑ دیا جائے' حارث نے جا کر جو یہ یہ سے کہا محمہ نے تیری مرضی پر گھا ہے کورسوا نہ کرنا' انہوں نے کہا: ''میں رسول اللہ کا تھا کی خدمت میں رہنا

السحاميات المنتان المحاميات المنتان المحاميات المنتان المنتان

پیند کرتی ہوں''۔ چنانچیآ مخضرت میں انے ان سے شادی کرلی۔

ابن سعدنے طبقات میں بیروایت بیان کی ہے کہ حضرت جو پریٹے کے والد نے ان کا زرفد بیادا کیااور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنخضرت من کھیانے ان سے نکاح کیالے حضرت جو پر گئیسے جب آن سے جب آن کے کہا تو ترام اسران جگی جہ اٹل فہ ج

حضرت جوریہ ہے جب آپ نے نکائ کیا تو تمام اسیران جنگ جو اہل فوج کے حصہ میں آ گئے تھے وفعۃ رہا کردیئے گئے فوج نے کہا جس خاندان میں رسول اللہ علی ہے شادی کرلی وہ غلام نہیں ہوسکتائے

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جو پر بیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے بڑھ کراپی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا ان کے سبب سے بومصطلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کردیئے گئے ﷺ

حفزت جوریہ بیٹنے کا نام برہ تھا' آنخضرت بیٹی نے بدل کر جوریہ ٹرکھا کیونکہ اس میں بدفالی تھی ؟

وفات:

حضرت جویرییؓ نے رہج الاول <u>۵۰ میں</u> وفات پائی' اس وقت ان کا سٰ ۱۵ برس کا تھا' مروان نے نماز جناز ہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حلیہ:

حضرت جوريد بني خوبصورت اورموزول اندام تحين مصرت عائشه بني الله المحتمد ا

آ مخضرت مل الله الله عند حدیثیں روایت کیں ان سے حسب ذیل بزرگول نے حدیث من ہے ابن عباس ، جابر ، ابن عمر ، عبید بن السباق ، طفیل ابوایوب مراغی ، کلثوم،

ا ابن سعد ج مص ۸۹ م ابوداؤد كتاب العتاق ج ٢ص ٥٠ اطبقات ج ٢ ق اص ٢٩ مي مسلم ص ٢١ مي الدن سعد ج ٨٥ ما ١٥ مي مسلم ح ٢٠ مي المعلم مع ٢٠ مي المعلم ج ٢٠ مي المعل

این مصطلق ،عمدالله بن شداد بن الهاد ، کریپ۔ این مصطلق ،عمدالله بن شداد بن الهاد ، کریپ۔ ابن مصطلق ،عبدالله بن شداد بن الهاد ، كريب \_

حصرت جویریه بنینیا زایدانه زندگی بسر کرتی تخیین ایک دن عیج کومسجد میں وعا کر ر ہی تھیں آنخضرت مکتیم گزرے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے' دو پہر کے قریب آئے تب بھی ان کواسی حالت میں پایا 🚽

جمعہ کے دن آتخضرت مُنگِیّا ان کے گھر تشریف لائے تو روز ہ سے تھیں مضرت جو پر پیٹے ہے دریافت کیا کہ کل روز ہ ہے تھیں؟ بولیں' دنہیں'' فرمایا:'' تو کل رکھو گی؟'' جواب ملا: ' منہیں'' ارشاد ہوا:'' تو پھرتم کو افطار کر لینا جا ہے'' کے

(دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور سی اللہ برمہینہ میں تین دن روزہ رکھتے تھے ان تین دنوں میں ایک جمعہ کا ضرور ہوتا تھا۔ اس لیے تنہا جمعہ کے دن ایک روز ہ رکھنے میں علماء کا اختلاف ہے ائمہ حنفیہ کے زود یک جائز ہے امام مالک ہے بھی جواز کی روایت ہے بعض شافعیہ نے اس سے روکا ہے' تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری جلد م صفحہ ۴۰ امام ابولیسف کے بزدیک احتیاط اس میں ہے کہ جمعہ کے روزہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملالیا جائے (بذل امجھود جلد سصفی ۱۲۹) یہ بحث صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق ہے اور دنوں ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

آ مخضرت مل ان عان ع محب تھی اوران کے گھر آتے جاتے تھا یک مرتبہ آکر بوچھا کہ' کچھ کھانے کو ہے'؟ جواب ملا:''میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا' وہی رکھا ہے اس کے سوااور پچھنہیں'' فرمایا اے اٹھالاؤ' کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھااس کو پہنچ چکا'' ہے۔

Secre was

# 9\_ حضرت ام حبيبه رين اللها

### نام ونسب:

رمله نام ام حبيبه كنيت سلسله نسب سيب:

رمله بنت الي سفيان صحر بن حرب بن اميه بن عبرتمس والده كا نام صفيه بنت ابوالعاص تھا' جوحفرت عثان بناتینہ کی حقیقی پھوپھی تھیں۔

حضرت ام حبیبہ فی اس مخضرت کھی کی بعثت سے کا سال پہلے پیدا ہو کیں ا

عبیداللہ بن جمش سے کہ حرب بن امیہ کے حلیف سے نکاح ہوائے

اوران ہی کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور حبشہ کو ہجرت کی ٔ حبشہ میں جا کر عبیداللہ نے عیسائی مذہب اختیار کیا' ام حبیبہ بین بیا ہے بھی کہا' کیکن وہ اسلام پر قائم رہیں' اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور جرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔عبیداللہ نے عیسائی ہو کر بالکل آزادانہ زندگی بسر کرنا شروع کی مے نوشی کی عادت ہوگئی'آ خران کا انتقال ہوگیا ﷺ

## تكالى ثالى:

عدت کے دن ختم ہوئے تو آ مخضرت سی اے عمرو بن امیرضمری کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا'جب وہ نجاشی کے پاس پنچے تو اس نے ام حبیبہ مجھنیا کواپنی لونڈی ابر ہہ کے ذریعہ پیغام دیا کہ آنخضرت سکتی نے مجھ کوتمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے' انہوں نے خالد بن سعید اموی کو وکیل مقرر کیا اور اس مڑوہ کے صلہ میں اہر ہے کو چاندی

کے دو کنگن اور انگوٹھیاں ویں 'جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر ابن الی طالب اور وہاں

کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور آنخضرت ملکھا کی طرف سے چارسودینار
مہرادا کیا 'نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ جہاز میں بیٹھ کرروانہ ہوئیں اور مدینہ کی بندرگاہ
میں اتریں آنخضرت ملکھا اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ کھے یا آھے کا واقعہ
میں اتریں آنخضرت ملکھا اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ کھے یا آھے کا واقعہ
سے لیاں وقت ام حبیبہ بڑی نیما کی عمر ۲ سال کی تھی۔

حضرت ام حبیبہ بین کے نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں ہم نے جو روایت لی ہے وہ مند کی ہے اور مشہور روایتوں کے مطابق البتہ مہر کی تعداد میں کچھ خلطی معلوم ہوتی ہے عام روایت رہے ہو اور مند میں بھی ہے کہ از واج مطہرات اور صاحبز ادیوں کا مہر چار چار سودرہم تھا 'اس بنا پر چارسود ینار راوی کا سہو ہے۔ اس موقع پر ہم کو سیجے مسلم کی ایک روایت کی تنقید کرنا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ ابوسفیان کو نظر اٹھا کر دیکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا ناپند کرتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے آنخضرت مگھا ہے تین چیزوں کی درخواست کی جن میں ایک یہ بھی تھی کہ ام حبیبہ (جن بھا) ہے شادی کر لیجئے آنخضرت مگھا نے ان کی درخواست منظور فر مائی گاس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان کے مسلمان ہوئے درخواست منظور فر مائی گاس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان کے مسلمان ہوئے کے وقت ام حبیبہ جن بینازواج مطہرات میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔

لیکن بیراوی کا وہم ہے چنانچہ ابن سعد ابن حزم ابن جوزی ابن اثیر بیہی اور عبدالعظیم منذری نے اس کے خلاف روایتیں کی ہیں اور ابن سعد کے سواسب نے اس روایت کی تروید کی ہے۔

وفات:

حضرت ام حبیبہ بی نیانے اپنے بھائی امیر معاوید کے زمانہ خلافت میں مسم میں

ا مندج ٢ ص ١٩٥ (وتاريخ طرى واقعات إي) على صحيح مسلم ج عص ١٧٥-

انقال کیا اور مدینہ میں دفن ہوئیں اس وقت ۲۵ برس کا س تھا۔ قبر کے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی مخالفہ کے مکان میں تھی (حضرت علی بن حسین) ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآ مدہوا کہ 'میرملہ بنت صحر کی قبر ہے'' چنانچہ اس کو میں نے ای جگہ رکھ دیا ﷺ

وفات کے قریب حضرت ام حبیبہ بڑتینو نے حضرت عائشہ بڑتینو اور حضرت ام سلمہ بڑتینو کو اپنے پاس بلایا اور کہا ( کہ سوکنوں میں باہم جو بچھ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں میں بھی ہوجایا کرتا تھا' اس لیے مجھ کو معاف کر دو' حضرت عائشہ بڑتینو فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کردیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی ) تو بولیں' تم نے مجھ کوخوش کیا خدا تم کوخوش کرے یے

اولاد:

پہلے شوہر سے دولڑ کے پیدا ہوئے 'عبداللہ اور حبیبہ' حبیبہ' نے آغوش نبوت میں تربیت پائی 'اور داؤر بن مروہ بن مسعود کومنسوب ہوئیں' جوفنبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم تنھے۔ ما

> خوبصورت تھیں میچ مسلم میں خود ابوسفیان کی زبانی منقول ہے: ت عندی احسن العرب و اجمله ام حبیبة.

> > ''میرے ہاں عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت موجود ہے''۔ اس ما

فضل وكمال:

حضرت ام حبیبہ بڑتی سے حدیث کی کتابوں میں (۱۵) روایتی منقول ہیں' راویوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے' بعض کے نام یہ ہیں' حبیبہؓ (دختر) معاویہؓ اور عتبہؓ پسران

الوسفيانُّ، عبدالله بن عنبه الوسفيان بن سعيد تقفي (خوابرزاده) سالم بن سوار ( مولي ) ابوالجراح 'صفيه بنت شيبهٔ زينب بنت ابوسلمهُ عروه بن زبيرٌ ، ابوصالح السمان شهر بن حوشب \_

حضرت ام حبیبہ مڑے تو کے جوش ایمان کا بیمنظر قابل دیدہے کہ فتح مکہ سے قبل جب ان کے باپ (ابوسفیان) کفر کی حالت میں آ مخضرت ملی کے پاس مدینہ آئے اوران کے گھر گئے تو آنخضرت سی کھا کے بچھونے پر بیٹھنا جا ہے تھے حضرت ام حبیبہ بھی تھا نے بیدد مکھ کر بچھونا الٹ دیا' ابوسفیان سخت برہم ہوئے کہ بچھونا اس قدرعزیز ہے۔ بولیس بير تخضرت مليكم كافرش ہے اور آب مشرك ہيں اور اس بنا پرناياك ہيں ابوسفيان نے کہاتو میرے پیچے بہت بگڑگئے۔

حدیث یر بہت شدت ہے عمل کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی تا کید کرتی تھیں۔ ان کے بھانجے ابوسفیان بن سعید بن المغیر ہ آئے اور انہوں نے ستو کھا کر کلی کی تو بولیں تم کو وضو کرنا جاہے کیونکہ جس چیز کو آگ بکائے اس کے استعمال سے وضو لازم آتا ے کے بیآ تخفرت مالی کا تھم ہے۔

(بیکم منسوخ ہے کینی پہلے تھا ، پھر حضور مالیا نے اس کو باقی نہیں رکھا ، حضور مالیل اور صحابہ کرام آگ پر بکی ہوئی چیزیں کھاتے تھ (اور اگر پہلے سے وضو ہوتا) تو دوبارہ وضونہیں کرتے تھے۔ بلکہ پہلے ہی وضوے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس قتم کی ایک حدیث حضرت فاطمه ر فن فيا كالات مين آئنده ملے كى)

ابوسفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو لگا کر رخماروں پر ملی اور کہا کہ آ تخضرت تکی کا حکم ہے کہ کسی پرتین دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے 'البتہ شوہر کے ليهم مهينه ۱ ون سوگ کرنا جا ہے ہے

> ا اصابد ج ٨٩ م ٨٥ بحوالدا بن سعد ع مندج ٢٩ ١٠٠٠ سے صحیح بخاری ج مص ۸۰۳۔

يرالسحايات المقلق ١٨٦ حر السحايات المقلق

آ مخضرت علی ایس استان ا

Source Dong

الم مندج ٢ ص ١٣٢٠ ع صحيح بخاري ج عص ٢٦٨ (باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ويحرم من النسب).

## ۱۰ حضرت میمونه وی الد

میمونہ نام قبیلہ قریش ہے ہیں سلسلہ نب یہ ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن ا بن بجير بن بزم بن روبه بن عبدالله بن ملال بن عامر بن صعصعه بن معاويه بن بكر بن ہوازن بن منصور بن عکرمة بن نصیفه بن قیس عیلان بن مصر والد وقبیله حمیر سے تھیں ان کا نام ونسب ذیل ہے:

ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماطہ بن جرش۔

### :26

پہلے مسعود بن عمر و بن عمیر ثقفی ہے نکاح ہوا' <sup>لی</sup>کین کسی وجہ سے علیحد گی اختیار کرنی بڑی کھر ابورہم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں ابورہم نے بھر میں وفات پائی تولوگوں نے آنخضرت منتا ہے انتساب کی کوشش کی۔

آنخضرت علیم ذوالقعدہ کے میں عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے اس احرام کی حالت میں حضرت میمونہ بڑتھ سے نکاح ہوا<sup>، کر</sup>حضرت عباس بٹائٹھ نکاح کے متو لی ہوئے تھے میں اس مخضرت میں عمرہ سے فارغ ہو کر جب مدینہ والیں ہوئے تو سرف میں جو مدینہ کے راستہ پر مکہ ہے ۱۰ میل ہے سے قیام فرمایا ابورافع (آنخضرت سکتا کے غلام) حضرت میمونه کو لے کرسرف مینیجے اور یہیں رسم عروی ادا ہوئی 🚇 میر آنخضرت علیما کا آخری نکاح تھا' کے اور حضرت میمونہ بڑی تیاسب سے آخری بیوی تھیں۔

ا درقانی ص ۱۸۸ جسر ع بخاری ص ۱۱۱ جسر س نیائی ص ۱۵ می تبذیب ص ۲۵۳ جسار ه این سعدص ۱۹ ج تار ایزیل المذیل طری جساص ۲۳۵۳

یہ بچیب اتفاق ہے کہ مقام سرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور سرف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا یا حضرت ابن عباس بھی نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا' صحاح میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت ابن عباس جبی نے کہا: " پر رسول الله علیم کا بیوی میں جنازہ کوزیادہ حرکت نہ دوا باادے آ ہتہ لے چلو' کے

سال وفات کے متعلق اگر چہ اختلاف ہے لیکن سیح میے کہ انہوں نے اہ ھے میں وفات یائی۔ فضل وكمال:

حضرت میموند بین سے ۲ م حدیثیں مروی میں جن میں بعض سے ان کی فقہ دانی کا پیتہ چلتا ہے۔

ا یک مرتبہ ابن عباس بھات پراگندہ ہوئے تو کہا بیٹا! اس کا کیا سبب ہے؟ جواب دیا اعم عمار میرے بھکھا کرتی تھیں (اور آج کل ان کے ایام کا زمانہ ہے ) بولیں كيا خوب! آنخضرت عليها بماري كود مين سرر كه كركينة تھ اور قر آن يره صفح تھ اور ہم ای حالت میں ہوتے تھے ای طرح ہم چٹائی اٹھا کر معجد میں رکھ آتے تھے بیٹا! کہیں یہ ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ سے

حضرت ميمونه بين فياسي جن بزرگول نے روايت كى ہان كے نام يہ ہيں: حضرت ابن عباسٌ ،عبدالله بن شداد بن الهاد ،عبدالرحمٰن بن السائب ، يزيد بن اصم (بیسب ان کے بھانج تھے) عبیداللہ الخولانی (ربیب تھے) مذبہ ( کنیز تھیں ) عطاء ابن بیار سلیمان بن بیار (غلام تھ) ابراجیم بن عبدالله بن معبد بن عباس کریب (ابن عباس کے غلام) عبید بن سباق عبید الله بن عبدالله بن عتبهٔ عالیه بنت سبیع \_

ل صحیح بخاری ج عص ۱۱۱ ومنداین حنبل ج ۲ ص ۲۳س ع صحح بخاری ج عص ۱۵۸ سے مندج و ص ۱۳۳۱

حضرت عائشه بنگ فيا فرماتي ہيں بل

انها كانت اتقانا الله و اوصلنا للرحم.

''میمونہ رہی خواہے بہت ڈرتی اور صلہ رحی کرتی تھیں''۔

احكام نبوى التيليم كالتميل مرودت پيش نظرر بتي تقى ايك دفعدان كى كنيز بديدًا بن عباس ا ك كر كئ تود يكها كدميان بيوى كے بچھونے دور دور بچھے بين خيال ہوا كمشايد كھر بحش ہوگئی ہے لیکن دریافت ہے معلوم ہوا کہ ابن عباس بڑات (بیوی کے ایام کے زمانہ میں) ا پنابستر ان سے الگ کر لیتے ہیں۔ آ کر حضرت میمونہ پڑھنیا سے بیان کیا تو بولیں' ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ سی کے طریقے سے اس قدر کیوں اعراض ہے؟ آپ برابر ہم لوگوں کے بچھونوں پر آرام فرماتے تھے کے

ایک عورت بیار برسی تو اس نے منت مانی تھی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس جاکر نماز پڑھے گی خدا کی شان وہ اچھی ہوگئ اور سفر کی تیاریاں شروع کیں جب رخصت ہونے کے لیے حضرت میمونڈ کے پاس آئی' تو وہ بولیس تم پہیں رہو اور مسجد نبوی مانتیا میں نماز پڑھاو کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا تواب دوسری معجدوں کے تواب سے بزار گنازیادہ ہے ع

حضرت میموند بڑی نیا کو غلام آ زاد کرنے کا شوق تھا' ایک لونڈی کو آ زاد کیا تو

آ مخضرت الله في في الله في الله في الله في الله وم الله في المروك الله في الله في الله ومن الله في الله والله وال

حضرت ميمونه رضي الله مجمى مجمى قرض ليتي تفين ايك بار زياده رقم قرض لي توكسي نے کہا کہ آپ اس کوئس طرح ادا کریں گی؟ فرمایا: "آنخضرت سی کا ارشاد ہے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا خود اس کا قرض ادا کردیتا ہے <u>ہے</u>

ل إصابه ج ۸ص ۱۹۲ بحواله ابن سعد ـ

ع مندج اص ١٣٣٠ ع الفنا ١٣٣٠.

و اینامی ۱۳۳۲ و اید

# اا۔ حضرت صفیہ رشی اللہ

ب اصلى نام زينب تھا' ليكن چونكه وه جنگ خيبر ميں خاص آنخضرت صلى الله تعالى علیہ وآلیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھیں' اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصہ کو جوامام یا با دشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا صفیہ کہتے تھے اس لیے وہ بھی صفیہ کے نام ہے مشہور ہوگئیں' پید زرقانی کی روایت ہے۔

حضرت صفيد بنائينا كوباب اور مال دونوں كى طرف سے معادت حاصل ہے۔ باپ كانام حسى ابن اخطب ثفا جوقبيله بنونضير كاسرد ارتفا اور حضرت بارون عُلاِئلًا كي نسل میں شار ہوتا تھا۔ ماں جس کا نام ضرو تھا' سموال رئیس قریظہ کی بیٹی تھی۔ اور یہ دونوں خاندان ( قریظہ اورنضیر ) بنوا رائیل کے ان تمام قبائل سے متاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمان دراز سے عرب کے شالی حصبوں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

حضرت صفید بین نیا کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔سلام نے طلاق تو کنانہ بن الی الحقیق کے نکاح میں آئیں جوابورا فع تاجر حجاز اور رکیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں قول ہوا۔ حضرت صفیہ بڑھنے کے باب اور بھائی بھی کام آئے اورخود بھی گرفتار ہوئیں جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دھ کلبی نے آ مخضرت اللہ ے ایک لونڈی کی درخواست کی آنخضرت ملکھانے انتخاب کرنے کی اجازت دی انہوں نے حضرت صفیہ رہی کومنتخب کیا۔

کین ایک سحانی نے آپ کی خدمت میں آ کرعرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنونضیر وقریظہ کو دحیہ کو دے دیا 'وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے' مقصود بیرتھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں 'چنانچہ حضرت دید رہافیہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اورصفیہ بڑسیوں کو آزاد کرکے نکاح کرلیا فیجیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صبہا میں رسم عروی ادا گئ<sup>ا ہے</sup> اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کوجع کرکے دعوت ولیمہ فرمائی 'وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کوخود اپنے اونٹ پرسوار کرلیا اور اپنی عباسے ان پر پردہ کیا ہے گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات بڑنان میں داخل ہوگئیں ہے۔

عام حالات:

حضرت عثمان برخافتہ کے ایام محاصرہ میں جو ۳۵ میں ہوا تھا حضرت صفیہ برخافیہ ان کی بے حد مدد کی تھی، جب حضرت عثمان برخافتہ پرضروریات زندگی مسدود کردی گئیں، اوران کے مکان پر پہرہ بٹھا دیا گیا۔ تو وہ خود خچر پرسوار ہوکران کے مکان کی طرف چلیں، غلام ساتھ تھا، اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے خچرکو مارنا شروع کیا، حضرت صفیہ بڑی تھانے کہا، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم خچرکو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئیں تو حضرت حسن برخافتہ کو اس خدمت پر مامور کیا، وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان برخافتہ کے پاس کھانا، اور پانی لے جاتے تھے ہے۔

وفات:

حضرت صفیہ بڑی نیائے رمضان ۵۰ ہے میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں' اس وقت ان کی عمر ۲۰ سال کی تھی۔ ایک لا کھ تر کہ چھوڑا' اور ایک ثلث کے لیے اپنے یہودی بھانج کے لیے وصیت کر گئیں ہے۔

> لے صحیح بخاری کتاب الصلوة مایذ کر کتاب الصلوة ع (اصابه ن ۸ص ۱۲۷) سے (طبقات نی ۸ جزء نساص ۸۹)۔ سے اصابہ جی اض ۱۲۷ بحوالہ این سعد۔ یہ زرقانی جلد س ۲۹۷۔

کوتاہ قامت اور حسین تھیں لے

فضل وكمال:

حضرت صفیہ البیاسے چند حدیثیں مروی ہیں جن کو حضرت زین العابدین ، اسحاق بن عبدالله بن حارث مسلم بن صفوان کنانه اوریزید بن معتب وغیرہ نے روایت

دیگر از واج کی طرح حضرت صفیه رشینیا بھی اینے زمانہ میں علم کا مرکز تھیں' چنانچے حضرت صہیر ہیں جیز عج کرے حضرت صفیہ بھن کا کے پاس مدینہ آئیں تو کوفہ کی بہت ی عورتیں مسائل دریافت کرنے کی غرض سے بیٹھی ہوئیں تھیں صہر ہ بی بینا کا بھی يمى مقصد تھا۔ اس ليے انہوں نے كوفدكى عورتوں سے سوال كرائے ايك فتوى نبيذ كے متعلق تھا۔حضرت صفیہ ﷺ نے ساتو بولیں اہل عراق اس مئلہ کا اکثر پوچھتے ہیں۔ ا

حفزت صفیہ بی میں بہت ہے محاس اخلاق جمع تھے اسد الغابہ میں ہے: سے كانت عاقلة من عقلاء النساء. " وه نهايت عا قله تهين" \_

زرقانی میں ہے: ک

كانت صفية عاقلةً حليمة فاضلة.

''لِعِني صفيه بنُ سَيَاعاقلُ فاصل اور حليم تعين''۔

حلم وخمل ان کے باب فضائل کا نہایت جلی عنوان ہے' غز وہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کر آ رہی تھیں تو ان کی بہن یبودیوں کی لاشوں کو دیکھ دیکھ کر چیخ اٹھتی تھیں' حضرت صفیہ بڑھیا ہے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزریں' لیکن اب بھی اسی طرح پیکرمتا نت تھیں اور ان کی جبین قمل پر کسی قشم کی شکن نہیں آئی۔

لیکن ایک مرتبہ حضرت حفصہ بڑی تانے ان کو یہودیہ کہا'ان کو معلوم ہواتو روئے لگیں' حضرت صفیہ بڑی تا کہ ان ایک کنیز تھی' جو حضرت عمر بڑا تر تا تک باتی ہے۔ وہ یوم کیا کہ ان میں یہودیت کا اثر آئ تا تک باتی ہے۔ وہ یوم السبت کو اچھا مجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں' حضرت عمر بڑا تین ئے السبت کو اچھا تھمدی تین خضرت عمر بڑا تین کے لیے ایک شخص کو جھیا' حضرت صفیہ بڑا تین نے جواب دیا کہ یوم السبت کو اچھا کھمدی کی ضرورت نہیں' اس کے بدلے خدانے ہم کو جمعہ کا دن عنایت فرمایا ہے۔ البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ وہ میرے خویش وا قارب ہیں اس کے بعد لونڈی کو بلا یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ وہ میرے خویش وا قارب ہیں اس کے بعد لونڈی کو بلا کہوتہ کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ وہ میرے خویش وا قارب ہیں اس کے بعد لونڈی کو بلا کہوتہ کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ وہ میرے خویش وا قارب ہیں اس کے بعد لونڈی کو بلا کہوتہ کے ساتھ صلہ رحمی ہوگئیں اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا ہے۔

حفرت صفیہ بڑی کو آنخضرت کو گیا ہے نہایت محبت تھی چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے بولیں: '' کاش آپ کی بیاری مجھ کو ہوجاتی ''۔ از واج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا' تو آنخضرت کھٹا نے فرمایا یہ بچ کہدرہی ہیں ﷺ (لیعنی اس میں تضنع کا شبہ نہیں ہے)۔

آ تخضرت مل ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور ہرموقع پر ان کی ول جوئی فرماتے تھے۔ ایک بارآ پ سفر میں تھے۔ از واج مطہرات ٹنٹٹن بھی تھیں حضرت صفیہ بٹنٹی کا اونٹ سوء اتفاق سے بھار ہوگیا۔ حضرت زینب بٹنٹی کے پاس ضرورت سے زیادہ تھے آپ منٹی کے ان سے فرمایا کہ ایک اونٹ صفیہ بٹنٹی کو وے دو۔ انہوں نے کہا کیا میں اس یہود بیدکو اپنا اونٹ دے دوں؟ اس پر آ مخضرت منٹی ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ دومہینے تک ان کے پاس نہ گئے ہے۔

یا اصابه ج ۸ ص ۱۲۷ وزرقانی ج سم ۴۹۷) ی زرقانی ج سم ۲۹۷ بحواله این سعد مرسود ۲۹۷ بحواله این سعد مرسود ۲۹۷ بخواله این سعد و (زرقانی ج سم ۲۹۷)

الماليات وي المالي

ایک مرتبہ حضرت عائشہ بڑی ہے نے ان کے قد وقامت کی نسبت بیند جیلے کہ تو آنخضرت سکتھانے فرمایا کہ تم نے بیالی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس ٹیرمل جائے لے (بیعنی سمندر کو بھی گدلا کر علق ہے)

ایک بارآپ الگیام حضرت صفید بین کیاسی تشریف لے گئے ویکھا کدرورہی ہیں آپ نے رونے کی وجہ بوچی انہوں نے کہا کہ: ''عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں' ہم آپ الگیام کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چیازاد بہن بھی ہیں''۔ آپ میکھانے نے رایا کہتم نے دیکوں نہ کہددیا کہ ہارون میلائلگامیرے باپ موکی میلائلگامیرے چیااور محد (میلیٹ) میرے شوہر ہیں اس لیے تم لوگ کیونکر مجھ سے افضل ہو کتی ہوئی

سفر جج میں حضرت صفیہ بڑی نیا کا اونٹ بیٹے گیا تھا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں آ پ نے رداء اور دست آ بخضرت میں آپ نے رداء اور دست مبارک ہے آ نسو پونچھے آپ آ نسو پونچھے جاتے تھے اور وہ بے اختیار روتی جاتی تھیں ﷺ مبارک ہے آنسو تھے تھے اور وہ بے اختیار روتی جاتی تھیں ﷺ حضرت صفیہ بڑی تیا سیر چٹم اور فیاض واقع ہوئی تھیں 'چنا نچہ جب امیر المونین بن کر مدینہ میں آئیں تو حضرت فاطمہ بڑی تیا اور از واج مطہرات ٹی تین کو سونے کی بالیاں تقسیم کیں ﷺ

کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں اور آنخضرت سکتھا کے پاس تھنڈ بھیجا کرتی تھیں' حضرت عائشہ بڑینیا کے گھر میں آنخضرت مکتھا کے پاس انہوں نے بیالہ میں جو کھانا بھیجا تھا'اس کا ذکر بخاری اورنسائی وغیرہ میں آیا ہے۔



# ۱۲\_ محضرت زيبن مين الأي

نام ولسب: جب آنخضرت تُلقِيم كي عمر ٣٠ سال كي تقي پيدا ہو ميں۔

ابوالعاص بن رئیج لقیط سے جو حضرت زینب ڈٹھنٹیا کے خالہ زاد بھائی تھے نکاح ہوا۔ عام حالات:

نبوت کے تیرهویں سال جب آنخضرت مکھیل نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو اہل وعیال مکہ میں رہ گئے تھے حضرت زینب بھی نیا بھی اپنی سسرال میں تھیں ۔غزوہُ بدر میں ابوالعاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے عبداللہ بن جبیرانصاری نے ان کو گرفتار کیا' اوراس شرط پر رہا کیے گئے کہ مکہ جا کر حضرت زینب بڑنینوں کو بھیج ویں گے لے

ابوالعاص نے مکہ جا کر حضرت زینب شینے کوایے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ كى طرف رواندكيا كونكه كفار كے تعرض كاخوف تھاس ليے كناند نے ہتھيار ساتھ لے ليے تھے۔ مقام ذی طوی میں مینچے تو قرایش کے چند آ دمیوں نے تعاقب کیا بہار بن اسود نے حضرت نینب بھی بیا کو نیزہ سے زمین پر گرا دیا وہ حاملہ تھیں ممل ساقط ہوگیا ' کنانہ نے ترکش سے تیر تكالے اور كہا كد: "اب اگر كوئى قريب آيا تو ان تيروں كا نشانه ہوگا" لوگ ہث كي تو ابوسفيان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہا:" تیرروک لوہم کو پچھ گفتگو کرنی ہے"۔ انہوں نے تیرترکش میں ڈال دیئے ابوسفیان نے کہا: ''محمد ( سی کے ہاتھ ہے جو مصیبتیں پنچی ہیں تم کو معلوم ہیں' اب اگرتم ان کی لڑکی کو ہمارے قبضہ سے نکال لے کے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو زینب کورو کئے کی ضرورت نہیں جب شورہ بنگامہ کم ہوجائے اس وقت چوری تھے لے جانا" کنانہ نے بدرائے تعلیم کی اور حضرت نیب بڑی نیا کو لے کر مکہ واپس آئے چندروز کے بعدان کورات کے وقت لے كرروانه موئ زيرٌ بن حارثه كوآ مخضرت سُكتُما نے يملے سے بھيج ديا تھا۔ وہ بطن يا جج ميں تھے۔ کنانہ نے زیئب بڑی تھا کوان کے حوالے کیا وہ ان کولے کرروانہ ہو گئے ۔

حضرت زينب بني في من مل آئين اورايخ شو ہر ابوالعاص كو حالت شرك ميں چھوڑا۔ جمادی الاول اچ میں ابوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے آنخضرت علی نے حفرت زیر بن حارثہ کو ، کا سواروں کے ساتھ بھیجا، مقام عیص میں قافلہ ملائ کچھلوگ گرفتار کیے گئے اور مال واسباب لوٹ میں آیا۔ان ہی میں ابوالعاص بھی تھے۔ ابوالعاص آئے تو حضرت زینب بھی نے ان کو پناہ دی اور ان کی سفارش سے آنخضرت کھی ان کامال بھی واپس کرادیا۔

ابوالعاص نے مکہ جا کرلوگوں کی امانتیں حوالہ کیس اور اسلام لائے اسلام لانے كے بعد بجرت كركے مدينہ ميں آئے حضرت زينب وائن نے ان كو حالت شرك ميں چھوڑ اتھا' اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہوگئ تھی' وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب بڑھنیا دوبارہ ان کے تکاح میں آئیں ترفدی وغیرہ میں حضرت ابن عباس فی منا سے روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا کیکن دوسری روایت میں تجدید نکاح کی تقریح ہے۔ حفرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو اگر چہ اسناد کے لحاظ سے دوسری روایت پرتر جیج ہے کیکن فقہاء نے دوسری صورت برعمل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کی بیتاویل کی ہے کہ تکاح جدید کے مہر اور شرائط وغیرہ میں کی قتم کا تغیر نہ ہوا ہوگا ای لیے حفزت عبداللہ

بن عباس فے اس کو نکاح اول تے تعبیر کیا ورنہ بعد تفریق نکاح ثانی ضروری ہے۔ ابوالعاص في حفرت زينب ك ما تهونهايت شريفانه برتاؤ كيا اور آنخضرت سيلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی ہے یا

نکاح جدید کے بعد حفرت زینب رہے کم زندہ رہیں اور م مع میں انہوں نے انقال کیا۔ حضرت ام ایمن ، حضرت سود ہ، حضرت ام سلمہ اور ام عطیہ نے عسل دیا جس كاطريقة خود أتخضرت الليلاني منايا تفا- آتخضرت مُنظم في نماز جنازه يرها في خود قبر میں اترے اورا ہے نور دیدہ کو خاک کے سپر دکیا اس وقت چبرہ مبارک پرحزن وملال 上声 かりなりは 百色

حضرت زينب رئين الدو ي چهوڙئ على اور امامية على كى نسبت ايك روایت ہے کہ بچین میں وفات یا ئی' لیکن عام روایت میرہے کہ من رشد کو پہنچ ابن عسا کر نے لکھا ہے کہ رموک کے معرکہ میں شہادت یائی فتح مکہ میں یہی آ مخضرت واللہ کے ردیف تھے امامہ رہنے عرصہ تک زندہ رہیں ان کا حال آ گے آئے گا۔

اخلاق وعادات:

آ تخضرت کی اوراینے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں حضرت انس نے ان کو رکیٹمی جا دراوڑ ھے ویکھا تھا'جس پرزرد دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ہے



ل طبقات ابن سعدج ٨ص ٢١- ٢ طبقات ج٨ص ٢٥ وصح بخاري جاص ١٧ وصحح مسلم جاص ٢٨٥ واسد الغابرج مص ۲۷۸ سے طبقات ج مص ۲۲۔

## ۱۳ - حضرت رقيه رشي الله

مشہورروایت کے مطابق بیرسول اللہ عظیم کی دوسری صاحبز ادی ہیں جوسے قبل نبوت میں پیدا ہو کیں۔

پہلے ابولہب کے بیٹے (عتبہ) سے شادی ہوئی کی قبل نبوت کا واقعہ ہے آ تخضرت ولی کا تیسری صاحبزادی ام کلوم بی شادی ابولہب کے دوسرے بیٹے عتیہ سے ہوئی تھی۔

جب آنخضرت عليه كى بعثت بوكى اور آپ مليها نے دعوت اسلام كا اظبار فرمایا تو ابولہب نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا: ''اگرتم محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں ہے علیحد گی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے'۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی آنخضرت و اللہ اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ رضی الله تعالی عنه سے کردی۔

### عام حالات:

نبوت کے یانچویں سال حضرت عثمان رہالتہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی مضرت رقیہ رہی اور میں ساتھ گئیں جب واپس آئیں تو مکہ کی سرزمین پہلے سے زیادہ خونخو ارتھی ' چنانچه دوباره ججرت کی مدت تک آنخضرت و اللیم کوان کا مچھ حال معلوم نه ہوا۔ ایک عورت نے آ کر خبر دی که دمیں نے ان دونوں کودیکھا ہے'۔ آ مخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ ''ابراہیم علائلاً اور لوط علائلاً کے بعد عثان مناتشہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے بی بی کولے کر بھرت کی ہے'۔ ا

ال مرتبه حبشه میں زیادہ عرصہ تک مقیم رہیں' جب پینجر پینجی کہ آنخضرت والتا مدینه منوره کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو چند بزرگ جن میں حضرت عثمان رخالتُنذاور حضرت رقیہ رہنے بھی تھیں مکہ آئے اور آنخضرت ملیا کی اجازت سے مدیند منورہ کو ہجرت کی جہاں انہوں نے حضرت حسانؓ کے بھائی اوس بن ثابتؓ کے گھر میں قیام کیا۔ وفات

" مع فروه بدر كاسال تقارحفرت رقيه رفينيو كدانے تكلے اور نهايت سخت تكليف ہوئى آنخضرت عليہ اس زمانہ میں بدركى تيارياں كررہے تھے غزوہ كوروانہ ہوئے تو حضرت عثمان مٹالٹنز؛ کو تیمار داری کے لیے چھوڑ دیا<sup>ہے</sup> عین اسی دن جس دن زید بن حارثہ نے مدینہ میں آ کر فتح کا مرودہ سایا حضرت رقیہ رفتھ نے وفات یائی آ تخضرت علی غزوہ کی وجہ سے ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے لیکن جب واپس آئے اور اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ''عثمان بن مظعون پہلے جا چکے اب تم بھی ان کے پاس چلی جاؤ''۔ اس فقرہ نے عورتوں میں کہرام بریا کردیا۔حضرت عمر بن اللہ کوڑا لے کر مارنے کے لیے اللہ آپ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: "رونے میں کچھ حرج نہیں لیکن نوحہ و بین شیطانی حرکت ہے اس سے قطعاً بچنا چاہیے'۔

سیدہ عالم فاطمہ بڑینیا بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں وہ قبر کے پاس بیٹے کرروتی

جاتی تھیں اور آنخضرت مُنگیا کپڑے ہے ان کے آنسو پو مجھتے جاتے تھے۔ اولا د:

حبشہ کے زمانۂ قیام میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا' حفزت عثان بڑھٹی کی کنیت ابوعبداللہ اس کے نام پرتھی' چھرسال تک زندہ رہا' ایک مرتبہ ایک مرغ نے اس کے چیرہ پرچونچ ماری اور جاں بحق تسلیم ہوگیا' پیہ جمادی الاول مجھے کا واقعہ ہے عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ کے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔

طيه:

صخرت رقیہ رہائی خوبرواورموزوں اندام تھیں' زرقانی میں ہے: اللے کانت ہارعة البحمال. کانت ہارعة البحمال. ''وہ نہایت جمیل تھیں''۔



## ۱۳ حضرت ام کلثوم مرش الله

ہے۔ پیتیسری صاحبزادی ہیں اور کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ ٹکاح:

سليم ميں جب حضرت رقيه رفينه كا انقال ہوا تو رہيج الاول ميں حضرت عثان بناٹنے نے حضرت ام کلثوم بڑاؤا کے ساتھ نکاح کرلیا ' بخاری میں ہے کہ جب حضرت حفصہ رہی نیا ہوہ ہو تیں تو حضرت عمر رہا تھنانے حضرت عثان رہا تھ نکاح کا پیغام دیا' حضرت عثمان بنافتیٰ نے تامل کیا الیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب آ مخضرت علیما کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر رہائتہ ہے کہا: '' میں تم کوعثان سے بہتر شخص کا پید دیتا ہوں اور حضرت عثمان کے لیے تم ہے بہتر شخص ڈھونڈ تا ہوں متم اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کردو اور میں اپنی لڑی کی شادی عثان رہی گئے: ہے کردیتا ہوں''۔ بہر حال نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضرت آم کلثوم و کہنیا ہری تک حضرت عثمان رہائٹی کے ساتھ رہیں۔

شعبان ٩ ج ميں وفات يائي " الخضرت عليه كوسخت صدمه مواقير ير بينھ تو آ نکھوں سے آنسو جاری تھے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حفرت ابوطلحہ رہا گئنہ ' حضرت علی و کانٹیز ' فضل بن عباسؓ اور اسامہ بن زیدنے قبر میں اتارا 🚽

lelle:

کوئی اولا دنہیں ہے۔

## ١٥- حضرت فاطمه ويأنيا

فاطمه نام زہرالقب تھا آ تخضرت اللہ كى صاحبزاديوں ميں ے كم س تھيں ، سنہ ولا دت میں اختلاف ہے ایک روایت ہے کہ لیہ بعثت میں پیدا ہو کیں ابن اسحاق نے تکھا ہے کہ ابراہیم کے علاوہ آنخضرت وکھٹے کی تمام اولا دقبل نبوت پیدا ہوئی' آپ کی بعثت ملم سال کی عمر میں ہوئی تھی۔اس بنا پر بعضوں نے دونوں روا پیوں میں بی تطبیق دی ہے کہ ا بعث کے آغاز میں حضرت فاطمہ بڑی نیا ہوئی ہوں گی اور چونکہ دونوں مدت میں بہت کم فاصلہ ہے اس لیے بیرا ختلاف روایت ہوگیا ہوگا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے پانچ برس پہلے خانہ کعبہ کی تغییر جب ہور ہی تھی' پیدا ہو کیں' بعض روا تیوں میں ہے کہ نبوت سے تقر نیأ ایک سال پیشتر پیدا ہو ئیں۔

حضرت فاطمه بن المياجب مشہور روايت كے مطابق ١٨ سال اور اگر إ بعث كوان كاسال ولادت تشليم كيا جائے تو پندرہ سال ساڑھے یا کچ مہینہ كی ہوئیں تو ذى الحجہ سے میں آنخضرت کا کھیا نے حضرت علی منافقہ کے ساتھ ان کا نکاح کردیا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حفرت ابو بکر انے آ مخضرت عظم سے درخواست کی آ ب نے فر ما یا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے جرأت کی ان کو بھی آ بے نے کچھ جواب نہیں دیا' بلکہ وہی الفاظ فرمائے' لیکن بظاہر بیرروایت سیجے نہیں معلوم ہوتی حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ابن سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہؓ کے حال میں روایت کی ہیں' کیکن اس کونظرانداز کردیا ہے۔

بہر حال حفرت علی نے جب درخواست کی تو آپ نے حفرت فاطمہ

کی مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں ہدایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی بخاتین ہے یو چھا کہ تمہارے یا س مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے: کچھنہیں آپ نے فر مایا اور وہ عظمیہ زرہ کیا ہوئی؟ (جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی) عرض کی وہ تو موجود ہے آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔حضرت عمر منافقہ نے حضرت عثمان منافقہ کے ہاتھ اس کو • ٨ در ہم پر فروخت کیا اور قیت لا کر آنخضرت کھی کے سامنے ڈال دی۔ آنخضرت تُنْ ﷺ نے حضرت بلال رہی تین کو تھم دیا کہ بازار سے خوشبولا ئیں۔

زرہ کے سوا اور جو پچھ حضرت علی بنائٹنز کا سر مایہ تھا وہ ایک بھیٹر کی کھال اور ایک بوسیدہ میمنی چا درتھی۔حفزت علی رہائٹھ نے بیسب سر مابیحفزت فاطمہ زہرا ہی نیا کے نذر کیا' حضرت علی مٹالٹنڈ اب تک آنخضرت کالٹیل ہی کے پاس رہتے تھے شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ گئ آ تخضرت الله كونذركر يك تق حضرت فاطمه والناف في تخضرت الله على كماكدان ہی ہے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ نے سناتو دوڑے آئے کہا حضور میں اور میرے پاس جو کھے ہے سب آپ کا ب خدا کی قتم میرا جومکان آپ لے لیتے ہیں جھ کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے فرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کردیا حضرت فاطمه رثن في السياس مين المح كنين-

شہنشاہ مدینہ نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بان کی جاریائی چرے کا گدا جس کے اندرروئی کے بجائے محجور کے پتے تھے ایک چھاگل دومٹی کے گھڑے ایک مشک اور دو چکیاں' اور پیر عجیب اتفاق ہے کہ یہی دو چیزیں عمر بھران کی رقیق رہیں۔

حضرت فاطمہ بی ای جب نے گھر میں جابسیں تو آتخضرت سی ان کے پاس تشریف لے گئے دروازے پر کھڑے ہوکراذن مانگا' پھراندر آئے ایک برتن میں پانی منگوایا' دونوں ہاتھ اس میں ڈالے' اور حضرت علی بٹاٹٹنز کے سینداور بازووں پریانی چھڑ کا' پھر حضرت فاطمہ کو بلایا' وہ شرم سے لڑ کھڑاتی آئیں' ان پر بھی یانی چھڑ کا' اور فرمایا

كه مين نے اينے خاندان ميں بہتر مخص ع تمبارا نكاح كيا ہے يا واع بے پدری:

حضرت فاطمہ بڑانتیا کی عمر مشہور روایت کے مطابق ۲۹ سال کی تھی کہ جناب اولا دخمیں' اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں' اس لیے ان کوصد مہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن آنخضرت سی اللہ اس کو بلا بھیجا 'تشریف لائیں تو ان ہے کان میں کچھ باتیں کیں وہ رونے لگیں کھر بلا کر کچھ کان میں کہا ' تو ہنس پڑیں' حضرت عائشہ بٹی شینے نے دریافت کیا تو کہا۔'' پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں ای مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فر مایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے آ کر ملوگی' تو بننے لگی' یے

وفات سے پہلے جب بار بارآپ ﷺ رغثی طاری ہوئی تو فاطمہ ﷺ پیدر کیم کر بوليں واكسرب اباه 'مائ ميرے باپ كى بے چينى! آپ كاللے نے فرمایا: "تمهاراباب آج کے بعد بے چین نہ ہوگا'' یہ آپ سکتھا کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ یرسی اسدالغابہ میں لکھا ہے کہ 'جب تک زندہ رہیں بھی تبسم نہیں فرمایا'' بھے بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ فعش مبارک کو وفن کرکے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رہی ہے نے حضرت انس بخاشت يو چها كه "كياتم كورسول الله طاليه الدياك اليها معلوم بوا"؟ ٥٠ آ تخضرت کے انقال کے بعدمیراث کا مسئلہ پیش ہوا۔حضرت عباس ،حضرت علی ، ازواج مطہرات میں تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے حضرت فاطمہ بھی کا بھی ایک قائم مقام موجود تها ؛ چونکه آنخضرت مليكم كى جائيداد خالصه جائيداد تهي اور اس مين قانون

لے بیتمام تفصیل صحیح بخاری ج عمل ۵۷۱ طبقات ابن سعدج ۸ زرقانی ج ۱۲ دراصاب ۸ سے ماخوذ ہے۔ ع صح بخاري ج عص ١٣٨ ٢ س صح بخاري ج عص ١٨١٠ م اسدالغابه ج م م مح بخاري ج م ام ام ا

قانون وراشت جاری نہیں ہوسکتا تھا۔ اس کیے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں رسول الله الله الله على كاعزه كواين اعزه سے زياده محبوب ركھتا ہوں ليكن دفت يہ ہے كه خود آ تخضرت عليل نے ارشادفر مايا ہے كدانبياء جومتر وكه چھوڑتے ہيں وه كل كاكل صدقه موتا ہے۔ اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیونگر تقسیم کرسکتا موں البتہ آنخضرت ملی کا زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا کتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس گفتگو کا حضرت فاطمہ بڑی ہیں کو سخت قلق ہوا اور وہ حضرت ابو بکر رہائٹی ہے اس قدر ناراض ہو کیں کہ آخر وقت تک ان سے گفتگونہیں کی لے (طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہ بعد کو حضرت ابوبكر صدیق بخالی سے راضی ہو گئیں تھیں ع)۔

آ تخضرت ولللها كانقال كولا ماه گزرے تھے كەرمضان اليومين حضرت فاطمیر نے وفات یائی اور آنخضرت مکھیل کی پہیٹین گوئی کے''میرے خاندان میں سب ہے پہلےتم ہی مجھ ہے آ کر ملوگی' پوری ہوئی' یہ منگل کا دن اور رمضان کی تیسری تاریخ تھی' اس وقت ان کاس ۲۹ سال کا تھا۔لیکن اگر دوسری روا بیوں کا لحاظ کیا جائے تو اس ہے مختلف ثابت ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ۲۲ سال ایک میں ۲۵ سال اور ایک میں ۳۰ سال مذکور ہے۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ پہلی روایت (۲۹) زیادہ سیجے ہے اگر اس (محمدی) كوسال ولادت قرار ديا جائے تو اس وقت ان كاپير تنہيں ہوسكتا تھا' البتۃ الر ٢٣ سال كى عمر تشکیم کی جائے تو اس سنہ کو سال ولادت قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اگر بیرروایت تھیج مان کی جائے کہ پانچ برس قبل نبوت میں پیدا ہوئیں تو اس وقت ان کا س ۲۹ سال کا ہوسکتا ہے۔ حضرت فاطمہ ہو تینیا کی تجہیر و گفین میں خاص جدت کی گئی عورتوں کے جنازہ پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور ہے' اس کی ابتدا ان ہی ہے ہوئی' اس سے پیشتر عورت اور

ل بخارى شريف ج اص ٢٥٩ وج ٢٥ م ١٠٠٠ ع طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٥\_

اور مردسب كا جنازه كلا مواجاتا تھا۔ چونكه حضرت فاطمة كے مزاج ميں انتهاء كى حياوشرم تھی اس کیے انہوں نے حضرت اساء بنت عمیس سے کہا کہ کھلے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپند کرتی ہوں' اساءؓ نے کہا جگر گوشہ رسول! میں نے جش میں ایک طریقہ دیکھا ہے۔ آپ کہیں تو اس کو پیش کروں' پیے کہہ کرخرے کی چند شاخییں منگوا کیں اور ان کا کیڑا تانا جس سے پردہ کی صورت پیدا ہوگئ حضرت فاطمہ ہے حد مسرور ہوئیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے حضرت فاطمہؓ کے بعد حضرت زینب کا جنازہ بھی ای طريقه سے اٹھایا گيالے

حضرت فاطمه رئين كا قبر كے متعلق بھی سخت اختلاف ہے بعضوں كا خيال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسنؓ کے مزار کے پاس مدفون ہوئیں 'ابن زبالہ نے یہی لکھا ہے اور مورخ معودی نے بھی ای قشم کی تفریح کی ہے۔مورخ موصوف نے سے سے میں بقیع کی ایک قبر پرایک کتبدد یکھاتھا' جس میں لکھاتھا کہ''یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے' کالیکن طبقات کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئیں ہے

ایک روایت بیہ ہے کہ وہ خاص اپنے مکان میں دفن کی کٹیل اس پر ابن ابی شیبہ نے پیراعتراض کیا ہے کہ پھر پر۔ہ دار جنازہ کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن طبقات کی ایک روایت ہے اس کا میہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حضرت فاطمہ ڈھنٹیا سلمی کے گھر میں بیار ہوئی تھیں' وہیں انقال کیا' اور وہیں ان کوعشل دیا گیا۔ پھر حضرت علی دخاتھ؛ جنازہ اٹھا کر باہر لائے اور دفن کیا' '' آج حضرت فاطمہ شہنیا کی قبر متفقہ طور پڑعقیل ہی میں مجھی جاتی ہے چنانچہ گھرلبیب بک تبونی نے جو کے ۳۲ اے میں خدیوم مرکے سفر حجاز میں ہمر کاب تھے ' اینے سفرنامہ میں اس کی تصریح کی ہے ہے

حضرت فاطمے کے پانچ اولا دیں ہوئیں' حسن حسین مجسن ام کلثوم، زینہ ۔

\_ المدافعاب ح مص ١٥٠ م فلاصة الوفاص ١١٧\_ ٣ طبقات ج ٨٥-١٠ س اليناص ١٨- ه الرحلة الحجابير-

محنیٰ نے بچپین ہی میں انتقال کیا' حضرت زینبؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ اور ام کلثومؓ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں' آنخضرت من ﷺ کو ان سب سے نہایت محبت تھی' اور حضرت علیؓ اور فاطمہ رہن نیا بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔

آنخضرت علیم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ بڑی تیا کو پیشرف حاصل ہے کہان ہے آپ مکیم کی نسل باقی رہی۔ ما

عليه:

حضرت فاطمه زہرا ہو گھنے کا حلیہ مبارک جناب رسالت پناہ مکھنے سے ملتا جاتا تھا حضرت عائشہ ہو ہو کا قول ہے کہ فاطمہ ہو کھنے کی گفتگؤ لب ولہجہ اور نشست و برخاست کا طریقہ بالکل آنخضرت مکھنے کا طریقہ تھا۔ اور رفتار بھی بالکل آنخضرت مکھنے کی رفتار تھی۔ فضل و کمال:

حضرت فاطمہ بڑی نیک سے کتب حدیث میں ۱۸ حدیثیں منقول ہیں۔ جن کو ہؤے ہوئے جلیل القدر صحابہؓ نے ان سے روایت کیا ہے ' حضرت علیؓ ابن افی طالب' حضرت حسینؓ، حضرت حسینؓ، حضرت ماکنڈ ، ام رافع ؓ اور حضرت ام کلثومؓ، حضرت سلملیؓ، ام رافع ؓ اور حضرت انسؓ بن مالک ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ تفقہ پرواقعات ذیل شاہد ہیں۔ حضرت علی دخالیؓ کسی سفر میں گئے تھے' واپس آئے تو حضرت فاطمہؓ نے قربانی کا حضرت علی دخالیؓ کسی سفر میں گئے تھے' واپس آئے تو حضرت فاطمہؓ نے قربانی کا

رف بیش کیا' ان کوعذر ہوا۔حضرت فاطمہ ؓنے کہا' اس کے کھانے میں پچھ حرج نہیں آنخضرت ٹانٹیانے اس کی اجازت دے دی ہے ﷺ

ایک مرتبہ آ مخضرت کھی ان کے ہاں گوشت تناول فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا' آ مخضرت کھی اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے' چونکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ آ گ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے' اس لیے حضرت فاطمہ نے دامن دامن پکڑا کہ وضوکر لیجے' ارشاد ہوا۔ بیٹی! وضوکی ضرورت نہیں ہے' تمام اچھے کھانے آگ

<sup>-</sup> アイトリー できているすののできといいまでして - イアイレントー !

آگ ہی برتو یکتے ہیں یا فضل وكمال:

حضرت فاطمه بن من المخضرت كي محبوب ترين اولا دخيس أي يفي ارشاد فرمايا: فاطمة بضعة منى فمن اغضبها فقد اغضبني. ع

"فاطمه مير يجم كاايك حصب جواس كوناراض كرے گاوه مجھكوناراض كرے گا"۔ ابوجہل کی لڑکی کوحضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اوا گاہ نبوت میں اطلاع موئى توحضور عليهم منبرير چره صاورحسب ذيل خطبهارشادفرمايا:

ان بنى هشام بن مغيرة استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم على بن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن ثم لا آذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانماهي بضعة مني يريبني ما رابها ويوذيني ما اذاها.

[صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۸۷]

"آل ہشام علی بن ابی طالب ہے اپنی بیٹی کا عقد کرنا جا ہتی ہے اور جھے سے اجازت مانكتي هير ليكن مين اجازت نه دول كا اور بهي نه دول كار البيته ابن الي طالب ميري بيش کوطلاق دے کران کی لڑکی سے نکاح کرسکتے ہیں۔ فاطمہ میرےجسم کاایک حصہ ہے جس نے اس کواذیت دی جھ کواذیت دی''۔

ان فاطمة منى وانا اتخوف ان تفتن في دينها ثم ذكر صهراما من بني عبدشمس فاثنى عليه في مصاهرته اياه قال حدثني فصدقني وعدني فوفي لي واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن والله الا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا. [صحيح بخاري ج ١ ص ٤٣٨] (اس کے بعد ابوالعاص بن رہیع کا جوآپ کے داماد تھے ذکر فرمایا کہ ) اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو کچ کر کے دکھلا یا اور جو وعدہ کیا وفا کیا ' اور میں حلال کو

حرام اورحرام کو حلال کرنے نہیں گھڑا ہوا۔ کیکن خدا کی قتم! ایک پیغیبر اور ایک دشمن خدا کی بٹیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں''۔

اس کا اثریہ ہوا کہ جناب سیدہ بڑھنے کی حیات تک حضرت علی بھاتھ نے دوسری شادی نہیں کی ۔حضرت فاطمہ بٹی تیا کا شار آنمخضرت مکھی نے ان مقدی خواتین میں فرمایا ہے جود نیا میں اللہ تعالی کے نزد یک برگزیدہ قراریائی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

كفاك من نساء العالمين مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد و فاطمه بنت محمدً واسيه امرأة فرعون. [ترندى كتاب الناقب] '' تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم ؓ، خدیجےؓ، فاطمہ ؓ اور آسیہؓ

ز ہروورع کی پیر کیفیت تھی کہ گووہ آنخضرت مکھیل کی محبوب ترین اولا دتھیں اور اسلام میں رہیا نیت کا قلع قبع بھی کردیا گیا تھا اور فتوحات کی کثرت مدینہ میں مال وزر كے خزانے لٹار بى بھى كلين جانتے ہوكہ اس ميں جگر گوشہ رسول ( م اللہ ) كاكتنا حصہ تھا؟ اس کا جواب سننے سے پہلے آئکھوں کواشک بار ہوجانا جا ہیں۔

سیدہ عالم کی خاتلی زندگی میرشی کہ چکی پیتے ہیتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے مثک میں یانی بھر بھر کر لانے ہے سینے پر گھٹے پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتے دیتے كرے چيك موجاتے تھے چوليے كے ياس بیٹے بیٹے كیڑے دھوكيں سے ساہ ہوجاتے تھے لیکن بایں ہمہ جب انہوں نے آنخضرت کھی ہے ایک بارگھر کے کاروبار کے لیے ایک لونڈی ما تکی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے توارشاد ہوا کہ جان پدر! بدر کے يتيم تم سے بہلے اس کے مستحق ہیں یا

ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے ویکھا کہ انہوں نے نا داری ہے اس قدر چھوٹا دو پٹداوڑ ھا ہے کہ سرڈ ھانگتی ہیں تو یاؤں کھل جاتے ہیں اور یاؤں

چھیاتی ہیں تو سر بر ہند ہوجا تا ہے۔ شعر ۔

یوں کی ہے بسرابل بیت مطہر فے زندگی سے ماجرائے وخر خیر الانام تھا (شبی) صرف يبي نهيں كه آتخضرت مُكتبًا خودان كو آرائش يا زيب وزينت كى كوئى چيز نہیں دیتے تھے۔ بلکہ اس قتم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی

نا پیند فرماتے تھے چنانچہ ایک د فعہ حضرت علی رہائٹیز نے ان کوسونے کا ہار دیا' آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا: '' کیوں فاطمہ اُ کیا لوگوں سے کہلوا نا جا ہتی ہو کہ''رسول اللہ ( مُکھیّا) کی لڑکی آ گ كا بارىمنى ب ـ وصرت فاطمه بى الى الى كوفورا اللى كراس كى قيت سالى غلام

ایک دفعہ آپ کی غزوہ سے تشریف لائے ٔ حضرت فاطمہ ؓ نے بطور خیر مقدم کے گھر ك دروازے ير يردے لگائے اور حضرت حسن اور حضرت حسين بي ا كو جاندى كے تكن پہنائے'آپ حسب معمول حضرت فاطمۃ کے یہاں آئے تو اس دنیوی ساز وسامان کو دیکھ کر واپس گئے حضرت فاطمہ کوآپ کی ناپندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کردیا اور بچوں ك ماتھ سے كتكن نكال والے يح آپ كى خدمت ميں روتے ہوئے آئے آپ نے فرمايا: ''نی میرے اہل بیت ہیں میں پہنیں جاہتا کہ وہ ان زخارف سے آلودہ ہوں''۔ اس کے بدلے فاطمہ کے لیے ایک عصیب کا ہاراور ہاتھی دانت کے نگن خریدلاؤ کے

صدق وراسى مين بھى ان كاكوئى حريف نەتھا\_حضرت عائشہ بھن فرماتى مين الله . مارأيت احداكان صدق بهجة من فاطمة الا ان يكون الذي ولدها

صلى الله عليه وسلم.

" منیں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کوصاف گونہیں و پکھا البتدان کے والد سلی اللہ علیہ وسلم اس

عددرجد حیادار تھیں ایک مرتبہ آنخضرت مالیا نے ان کوطلب فرمایا تو شرم سے

لڑ کھڑاتی ہوئی آئیں۔اپنے جنازہ پر پردہ کرنے کی جووصیت کی تھی وہ اسی بنا پڑتھی۔

آنخضرت کا تھیا سے نہایت محبت کرتی تھیں۔ جب وہ خور دسال تھیں اور آپ کمہ معظمہ میں تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھ لا کر ڈال دی' قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رشن کیا کو خبر کی' وہ اگر چہاس وقت ۵۔ ۲ برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوجھ ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعا ئیں دیں۔(میچے بخاری جام ۱۳۸۸)

آ مخضرت می ان سے نہایت محبت کرتے تھے معمول تھا کہ جب بھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتیں مضرت فاطمہ جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ان کی بیٹانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کراپی جگہ بٹھاتے۔

آپ ہمیشہ حضرت علی اور حضرت فاظمہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت فاظمہ میں بھی بھی خاتمی معاملات کے متعلق رنجش ہوجاتی تھی تو آنحضرت کا پھیا دونوں میں صلح کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایبا اتفاق ہوا' آپ گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرادی' گھر سے مسرور نکل' لوگوں نے بوچھا۔ آپ گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی تو اب آپ اس قدرخوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان دوشخصوں میں مصالحت کرادی ہے جو مجھکومجوب تر ہیں۔ کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان دوشخصوں میں مصالحت کرادی ہے جو مجھکومجوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے ان پر پھھتی کی وہ آنحضرت میں گئے بیاس شکایت کے کرچلیں۔ پیچھے جضرت علی میں انتخاب محضرت فاظمہ رہن ہیں نے شکایت کی ان کرچلیں۔ پیچھے جھزت علی میں انتخاب حضرت فاظمہ رہن ہیں نے شکایت کی ا

آپ نے فرمایا: بیٹی! تم کوخود سجھنا جا ہے کہ کون شوہرا پنی بی بی کے پاس خاموش چلا آتا ہے''۔حضرت علی بھاٹھنا پراس کا بیراثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ بڑی نیا ہے کہا:''اب میں تمہارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا''۔

## ١٦ حضرت امامه وي الله

نام ونسب:

ابوالعاص بن رہیج کی صاحبزادی ہیں جو زینب بنت رسول اللہ می اللہ می اللہ کا اللہ میں جو زینب بنت رسول اللہ می اللہ کے بطن سے پیدا ہو کیں 'آ بائی شجرہ نسب یہ ہے۔ امامہ بنت ابوالعاص بن رہیج بن عبدالعزی ابن عبد شمس بن عبد مناف۔

عام حالات:

آ مخضرت علیہ کو امامہ ہے نہایت محبت تھی۔ آپ ان کو اوقات نماز میں بھی جدانہیں کرتے تھے۔ تھے۔ آپ ان کو اوقات نماز میں بھی جدانہیں کرتے تھے۔ تھے۔ بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ محبد میں امامہ رہی ہوئے تشریف لائے اور ای حالت میں نماز پڑھائی ، جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتارد ہے ' پھر جب کھڑے ہوتے تو چڑھا لیتے ای طرح پوری نماز اوا فرمائی ' لا اللہ اکبر!

آ مخضرت مُن جیمی کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی نے پچھ چیزیں ہریہ میں جیمی بین جن میں جیمی بین میں ایک زریں ہار بھی تھا۔ امامہ بڑی خیا ایک گوشہ میں کھیل رہی تھیں آپ من بیا نے فرمایا میں اپنی محبوب ترین اہل کو دول گا۔ زوج نے سمجھا کہ بیشرف حضرت عائشہ بڑی خیا کو حاصل ہوگالیکن آپ نے امامہ بڑی تیا کو جل کروہ ہارخودان کے گلے میں ڈال دیا ' بعض روایتوں میں ہار کی بجائے انگوشی کا ذکر ہے کیے اور اس میں ہریہ جیمینے والے کا نام بھی آگیا دیا جیمی تا گیا ہے۔ یعنی نجاشی سے

لے صبح بخاری جام م کے وزرقانی ج س ۲۵۵ مع زرقانی ج ساص ۲۲۵ پروایت منداحمدا بن خنبل ۔ مع طبقات ابن سعدج ۸ص ۲۷۔

آ مخضرت الميليم كي وفات كين شعوركو بني چكي تحين اس ليے جب حضرت فاطمه بن نياسيان في انقال فرمايا تو حضرت على مناشد في أمامه بني فياس كاح كرايا ابوالعاص نے حضرت زبیر بن عوام کو جوعشرہ میشرہ میں داخل میں اور آنخضرت و اللے کے چھو چھیرے بھائی تھے امامہ وہن کی کاح کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ بی تقریب ان ہی کی مرضی سے انجام یائی اور نکاح بھی خود انہی نے پڑھایا یہ الھے کا واقعہ ہے۔

م م م میں جب حضرت علی بھاٹتھ نے شہادت یا کی تو مغیرہ بن نوفل ( عبدالمطلب کے پڑیوتے) کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے نکاح کرلیں چنانچے مغیرہ نے تعمیل کی' اس کے قبل امیر معاوید رہی تھیٰ کا پیغام پہنچا تھا' اور انہوں نے مروان کو کھھا تھا کہ ایک ہزار وینار (۵ ہزار روپے ) اس تقریب میں خرچ کیے جائیں کیکن امامہ نے مغیرہ کو اطلاع دی تو انہوں نے فوراً حفزت حسن رہائٹن کی اجازت سے نکاح پڑھالیا کے

حضرت امامہ بین تیانے مغیرہ کے ہاں وفات یائی یے

lelle:

مغیرہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا' جس کا نام یکیٰ تھا' لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ امامہ کے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔



# ١١ حفرت صفيد وي

صفيه نام عبدالمطلب جدرسول الله والله عليه على وخر تفيس مال كا نام باله بت وہب تھا' جوحضرت آ منہ (آنخضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ) کی ہمشیرہ ہیں' اس بنا پر حضرت صفیہ بڑے کیا آنخضرت کی ایمو پھی ہونے کے ساتھ آپ کی خالہ زاد بہن بھی تھیں' حضرت حمزہ رخی خیز عمر رسول اللہ می خیا مجھی ہالہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے وہ اور حضرت صفيه رئي رئيا حقيقي بھا كى بہن تھے۔

ابوسفیان بن حرب کے بھائی حارث سے شادی ہوئی جس سے ایک لوکا پیدا ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رہن تیا کے بھائی عوام بن خویلدے نکاح ہوا۔ جس سے حضرت زبیر مفاققہ بیدا ہوئے۔

۵۰ برس کی عمر ہوئی تو آنخضرت علیہ مبعوث ہوئے آنخضرت علیہ کی تمام پھو پھیوں میں میشرف صرف حضرت صفید بن نیا کو حاصل ہے کدانہوں نے اسلام قبول كيا\_اسدالغابيم عن والصحيح انه لم يسلم غيرها العني سيح بير كدان كروا آ مخضرت عليها كي كوئي چهو يهي ايمان نبيس لائيس-

عام حالات:

حفزت زبیر بناتیٰ کے ساتھ ہجرت کی'غزوہُ احد میں جب مسلمانوں نے شکست

كهائى تووه مدينه ي كلين صحابة عاب آميزلهجه مين كهتي تحييل كه 'رسول الله عَلَيْهِم كو چھوڑ کر چل دیے"؟ کے آنخضرت ملکیانے ان کوآتے دیکھا تو حضرت زبیر رہالٹند کو بلا کر ارشاد کیا کہ حمزہ دخاتی کی لاش نہ دیکھنے یا ئیں مصرت زبیر نے آنخضرت علیہ کا پیغام سنایا' بولیس کہ میں اینے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں لیکن خدا کی راہ میں پیرکوئی بڑی قربانی نہیں آنخضرت ﷺ نے اجازت دی لاش پر گئیں' خون کا جوش تھا' اور عزیز بھائی ك عكر يكر على انسالله وانا اليه راجعون كهدكر حيي بوككين على اورمغفرت کی دعا ما نگی ۔ واقعہ چونکہ نہایت در دانگیز تھااس لیے ایک مرثیہ کہا' جس کے ایک شعر میں آ مخضرت وكليم كواس طرح مخاطب كرتى بين: على

ان يوما اتى عليك ليوم كورت شمسه وكان مضياء "آج آپ پروه دن آیا ہے جس میں آفتاب سیاہ ہوگیا ہے حالانکہ پہلے وہ روثن تھا"۔ غزوۂ احد کی طرح غزوۂ خندق میں بھی انہوں نے نہایت ہمت اور استقلال کا ثبوت دیا' انصار کے قلعوں میں فارع سب سے زیادہ متحکم قلعہ تھا' اور حضرت حیان بھاٹنے کا تھا۔ یہ قلعہ یہود بنو قریظہ کے آبادی سے متصل تھا۔مستورات ای میں تھیں اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت حسانؓ (شاعر )متعین کردیئے گئے تھے۔ یہود نے بیرد مکھ کر کہ تمام جمعیت آنخضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ہے قلعہ پرحملہ كرديا' ايك يهودي قلعہ كے پھا تك تك پہنچ گيا اور قلعہ يرحمله كرنے كا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ نے دیکھ لیا' حمان سے کہا کہ از کرقتل کردو ورنہ پیرجا کر دشمنوں کو پیتہ دے گا۔ حضرت حسان مخاشہ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا۔ جس نے ان میں اس قدر جبین پیدا كرديا تفاكه وه لژائي كي طرف نظرا ٹھا كر بھی نہيں ديكھ سكتے تھے اس بنا پراپني معذوري ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ حضرت صفیہ "نے خیمہ کی ایک چوب

ل طبقات ج مص ۲۸ ع اسدالفابدج ۵ م ۱۲۹ واصابد ج م ۱۲۹ س اصابح ٨ص ١٢٩\_

ا کھاڑ کی اور اتر کریہودی کے سر پراس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔حضرت صفیہ چلی آ آئیں اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کیڑ ہے چھین لاؤ 'حسان ٹے کہا جانے دیجی بھی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت صفیہ ٹی تھا جاؤ اس کا سرکاٹ کر قلعہ کے نیچ پھینک دو تاکہ یہودی مرعوب ہوجا کیں 'لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ بڑی تھا ہی کو انجام دینی پڑی کہ موجد ہو گھی کے فوج متعین ہے۔ اس خیال سے پھر انہوں نے حملہ کی جراک نہ کی گ

الع میں آنخضرت مکھا نے انقال فرمایا۔حضرت صفیہ بڑی ہے کو جو صدمہ ہوا ہوگا ظاہر ہے نہایت پردردمر شید کھا 'جس کامطلع ہیہے:

لفقد رسول الله اذ حان يوم فياعين حودى بالدموع السواحم
"" تخضرت مَلِيْكُم كَى وفات برائ كَلَمْ خُوب آنسو بها"
ميرم شيرابن اسحاق نے اپنی سيرت مين نقل كيا ہے ؟

وفات:

حضرت صفیہ بڑے میں فی اس میں وفات پائی اور بقیع میں وفن ہو کیں اس وقت تہتر برس کا

فضل وكمال:

حضرت صفیہ بڑی نیا نے بقول صاحب اصاب<sup>ہ</sup> میچھ حدیثیں بھی روایت کی ہیں' لیکن ہماری نظر سے نہیں گزریں اور نہ مند میں ان کی حدیثوں کا پند چلتا ہے۔



# ١٨- حضرت ام اليمن واليمان

نام ونسب:

بركة نام ام اليمن كنيت ام الظباء عرف سلسلدنب بيه:

بركة بنت تقلبه بن عمرو بن حصن بن ما لك بن سلمه بن عمرو بن نعمان مبشه كي رہے والی تھیں اور حضرت عبداللہ (پدر آنخضرت علیم ) کی کنیر تھیں۔ بچین سے عبداللہ کے ساتھ رہیں اور جب انتقال کیا تو حضرت آ منہ کے پاس رہنے لگیں' ان کے بعد خوو سرور کا مُنات کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا "آنخضرت عُلَیل کی ان ہی نے پرورش اور پرداخت کی تھی کے

حارث بن فززج کے خاندان میں عبید بن زیدا کے فخص شے ام ایمن بھی ہے کا ان بی کے ساتھ عقد ہوا' لیکن جب انہوں نے وفات یائی تو آ تخضرت عللے نے حضرت زیڈبن عار نہ جو کہمجوب خاص تھے نکاح پڑھایا۔ یہ بعث کے بعد کا واقعہ ہے۔

حضرت زيدٌ چونکه مسلمان ہو چکے تھے ام ایمن نے بھی اسلام قبول کیا۔

عام حالات:

جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہ بھی گئیں اور وہاں ہجرت کے بعد مدینه واپس آئیں غزوہ احد میں شرکت کی اس موقع پروہ لوگوں کو پانی پلاتین اور زخیوں کی تیار داری کرتی تھیں'غزوہ خیبر میں بھی شریک ہو کیں۔

ل اصابيج ٨ص ١١٧ و١٣٠ يع مح بخاري جراص ٥٢٩ يس اكان المصادر

البط میں آنخضرت میں انقال فرمایا ام ایمن بین نیمنیا مغموم تھیں اور رور ہی بخیس' حضرت ابو بکر رہی اٹنے اور حضرت عمر رہی اٹنے نے سمجھایا کہ رسول اللہ علیکا کے لیے خدا کے یاس بہتر چیز موجود ہے۔ جواب ملا: ''میرخوب معلوم ہے اور میدونے کا سب بھی نہیں' رونے کا اصلی سبب سے ہے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا'' حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر بھی اس جواپ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ل کرزار وقطار رونے لگے لے

<u> سمع میں حضرت عمرؓ نے و فات شہاوت یا کی'ام ایمن بڑی کے کومعلوم ہوا تو بہت</u> روئیں' لوگوں نے کہااب کیوں روتی ہو؟ پولیں اس لیے کداب اسلام کزور پڑ گیا ہے

ام ایمن نے حضرت عثمان کے عبد خلافت میں وفات یائی۔

دواولادیں ہوئیں انیمن اوراسامہ، ایمن پہلے شوہرے تھے صحابی ہیں خیبر میں شہادت یا کی' اسامہ ڈٹاٹٹھ: آنخضرت مکٹیل کے محبوب خاص تھے اور ان کے والد کو بھی یہی درجة حاصِل تقا' نہایت جلیل القدرصحابی تھے۔ آنخضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو ان ہے بانتها محبت تھی۔

نضل وكمال:

آ تخضرت مُنْ الله سے چندروایتیں روایت کی ہیں۔راویوں میں حضرت انسٌ بن ما لک ٔ حنش بن عبدالله صنعانی اور ابویزیدٌ مدنی داخل ہیں۔

آ تخضرت عُکِیّا ان کی نہایت عزت کرتے اور فرماتے تھے کہ ''ام ایمن میری ماں ہیں'۔ اکثر ان کے مکان پرتشریف لے جاتے' ایک مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے شربت پیش کیا۔ آنخضرت علی (کسی وجہ سے) مترود ہوئے اس پرام ایمن ناراض

<sup>1 250 00</sup> Edd 124 م اصابات اعلى ١٦٣ بحوالة ابن سعد\_

ہوئیں اور حضرت ام ایمن بڑھنے کوحضور علیہ کی پرورش کرنے کی وجہ ہے ایک قتم کا نازتھا۔ يه خفكي اي محبت كي خفكي تقيي

انصار نے آتخضرت اللہ کو بہت سے خلتان دیے تھے جب بوقر بط اور بنو نضیر پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے ان افسارکوان کے نخلتان واپس کرنا شروع کیے حضرت انس کے کچھ باغ بھی آنخضرت ٹاٹھا کے پاس تھے اور آپ نے ام ایمن ڈینیو کو عطا فرمائے تھے۔حضرت انس بھائٹیہ آئے تو حضرت ام ایمن بڑی بھائے ان کے واپس كرنے سے انكار كرديا اس پرمصرر بين ٱنخضرت كاللہ نے بيدد كي كران كوباغ ہے ١٠ كنا زياده عطافرمايا



# 19 حضرت فاطمه بنت اسد ريسيا

ب: فاطمه نامُ اسد بن ماشم كى بيني اورعبدالمطلب جدرسول الله عليهم كي بينجي تعين -

آغاز اسلام میں خاندان ہاشم نے آنخضرت کھٹا کا سب سے زیادہ ساتھ و یا تھا اور ان میں اکثر مسلمان بھی ہو گئے تھے' حضرت فاطمہ رڈی نیٹا بھی ان لوگوں میں تھیں' اور گوان کے شوہر ایمان نہیں لائے' تاہم وہ اور ان کی بعض اولا دمشرف بہ اسلام ہوئی ، جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو ان کے بجائے حضرت فاطمہ رہی تھا آ مخضرت مکھا کی دست و بازور ہیں۔

اجرت اورعام حالات:

جب مسلمان موكر بجرت كى اجازت ملى تو حفرت فاطمه بين في في في عديد كى طرف ججرت کی بہاں حضرت علی رہائتہ کا حضرت فاطمہ زہرا سے عقد ہوا تو حضرت على رفائقًا: نے اپنى والدہ (حضرت فاطمة بنت اسد) سے كہا كه رسول الله كالله كل صاجزادی آتی ہیں میں یانی مجروں گا اور باہر کا کام کروں گا اوروہ چی مینے اورآٹا گوند صنے میں آپ کی مدد کریں گی۔

آ مخضرت علیم کی زندگی میں وفات پائی بعض کا خیال ہے کہ ہجرت سے قبل

ل اسدالغابي ٥ص ١٥٥

فوت ہوئیں لیکن میں چیجے نہیں' آنخضرت ملکی نے اپنی قیص اتار کر کفن دیا اور قبر میں اتر کر لیہ گئے' لوگوں نے وجہ در پافت کی تو فرمایا کہ ابوطالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے سلوک نہیں کیا تھا۔اس بنا پر میں نے ان کوقیص پہنایا کہ جنت میں ان کوحلہ ملے اور قبر میں لیٹ گیا کہ شدائد قبر میں کی واقع ہوا

حسب ذيل اولا د جيموڙي' حضرت على جناڻين حضرت جعفر طيارٌ، طالب عقيلٌ -

اصابہ میں ہے:

كانت امراءة صالحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها ي

"وه نهایت صالح بی بی تحسی آنخضرت می این ان کی زیارت کوتشریف لاتے اور ان كے كھريس آرام كرتے تھ"۔



# ٢٠- حضرت ام الفضل مينيا

لبابه نام ام الفضل كنيت كبرى لقب سلسله نسب بير،

لبابية الكبري بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهرام بن رويبه بن عبدالله بن ہلال بن عامر بن سعصعہ' والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا اور قبیلہ کنانہ ہے تھیں' لیابہ کی حقیقی اوراخیا فی کئی بہنیں تھیں' جو خاندان ہاشم اور قریش کے دوسرے معزز گھرانوں میں منسوب تقيل چنانچ حضرت ميموند رفي تفا أتخضرت وكليل كؤلبابه حفزت عباس (عم رسول الله ) كوسمكني حضرت حمز ه بخافتُهُ (عم رسول الله ) كواور اساءٌ حضرت جعفر طيارٌ (برادر حضرت علیؓ) کومنسوب تھیں' اس بنا پر ان کی والدہ (ہند بنت عوف ) کی نسبت مشہور ہے کہ سىرالى قرابت ميں ان كا كوئى نظير ميں \_

حفرت عبال سے جو آتخضرت والتا کے عمرتم منے نکاح ہوا۔

ہجرت ہے قبل مسلمان ہوئیں' ابن سعد کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ" کے بعد اسلام قبول کیا تھا' باقی اورعورتیں اور ان کے بعد ایمان لائیں' اس لحاظ ہے ان كايمان لانے كازمانه بہت قديم ہوجاتا ہے۔

ام الفضل في آتخضرت المليم كاته في بهي كيام في الإداع مين جب لوگوں کوعرفہ کے دن آنخضرت عظیم کے صائم ہونے کی نسبت شبہہ ہوا اور ان کے یاس آ کر ذکر کیا' تو انہوں نے آنخضرت مکتی خدمت میں ایک پیالہ دودھ بھیجا' آپ چونکەروزە سے نەتھے۔ دودھ پی لیا اورلوگوں کوشفی ہوگی۔

ام الفضل في حضرت عثمان كرز مانهُ خلافت ميں وفات پائي 'اس وفت حضرت عبال زندہ نتے حضرت عثان نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

حضرت عباس بٹناٹین کی اکثر اولا دان ہی کے بطن سے پیدا ہوئی' اور چونکہ سب یٹے نہایت قابل تھے اس لیے پڑی خوش قسمت سمجھی جاتی تھیں' فضل' عبداللہ' معبد' عبیداللہ' قهم' عبدالرحمٰن اور ام حبیبه ان ہی کی یادگاریں ہیں' ان میں حفرت عبداللہ اور عبیداللہ آسان علم كے ميروماه تھے۔

فضل وكمال:

آ تخضرت علی اصحاب ہیں اوایت کی ہیں رادی حسب ذیل اصحاب ہیں عبداللہ تمام (پسران عباس ) انس بن مالک عبداللہ بن حارث بن نوفل عمیر کریب قابوس۔

عابدہ اور زاہدہ تھیں 'ہر دوشنبہ اور پٹنے شنبہ کوروز ہ رکھتی تھیں 'آ آ مخضرت عکھا ہے محبت کرتی تھیں' آپ اکثر ان کے ہاں جاتے اور دو پہر کے وقت آ رام فرماتے تھے۔



# ۲۱ حضرت ام رومان رقيم

نام معلوم نہیں' ام رومان کنیت ہے۔ قبیلہ کنانہ کے خاندان فراس کے سے تھیں' سلسله نسب پیرہے ٔ ام رومان بنت عامر بن عو پمر بن عبرشمس بن عمّاب بن اذینہ بن سبیع ابن دہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

عبدالله بن سنجرہ سے نکاح ہوا اور انہی کے ہمراہ مکہ آ کر اقامت کی عبدالله حضرت ابو بکڑے حلیف بن گئے تھے اس بنا پر جب انہوں نے انتقال کیا تو حضرت ابو بکڑنے خود نكاح كرليا-

کھے زمانے کے بعد مکہ ہے اسلام کی صدا بلند ہوئی ' تو حضرت ابو بکر ؓ کے ساتھ انہوں نے بھی اس صدا کولیک کہا۔

ا ہو گئے تھے کیکن ان کا خاندان مکہ میں مقیم تھا۔ مدینہ پہنچے تو وہاں سے زیرٌ ابن حارثہ اور ابورا فع مستورات کولانے کے لیے بھیج گئے ام رومان بھی تھی ان ہی کے ہمراہ مدینہ آئیں۔

شعبان لیے میں افک کا واقعہ پیش آیا' (ام رومانؓ کے لیے بینہایت مصیبت کا

وقت تھا' حضرت عائشہ بھی تھا کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آنخضرت مکھا سے اجازت کے كرميكه أنكين حضرت ابوبكرٌ بالإخانے پر تھے اور ام رومان نیجے بیٹھیں تھیں' یوچھا كیے آ ئیں؟ حضرت عا نَشْرٌ نے سارا واقعہ بیان کیا بولیں: بیٹی اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں جوعورت اپنے خاوند کوزیا دہ محبوب ہوتی ہے اس کی سوتیں حسد کی وجہ ہے ایسا کرتی ہیں'' کیکن حضرت عائشہ ہیں تھا کواس ہے تسکین نہ ہوئی اور چیخ مار کررو نیں۔حضرت ابو بکڑ نے آ واز سی تو بالا خانہ سے اتر آئے اور خود بھی رونے لگے۔ پھران ہے کہا کہتم اپنے گھر واپس جاؤاس كے ساتھ مى ام رومان بھنے كوكے كرخود بھى رواند ہوئے۔

حضرت عائشہ و بھن نیوں کو چونکہ اس صدمہ سے بخار آ گیا تھا۔ دونوں نے ان کو گود میں لٹایا' عصر پڑھ کر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا:''عائشہ! اگر واقعی تم سے الی غلطی ہوئی تو خدا سے توبہ کرؤ'۔ حضرت عائشہ رہی ہی نے والدین سے کہا آپ لوگ جواب دین کیکن جواب ملا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ غرض حضرت عا کشڈنے خود جواب دیا' جب آنخضرت ﷺ پروحی نازل ہوئی' جس میںان کی صاف طور پر براُت کی گئی تھی تو حفرت ام رومان بولیں کہ "متم اٹھ کر آنخضرت عللے کے پاس جاؤ"۔ حفرت عائشہ بنی منط نے کہا: '' میں ندان کی مشکور ہول اور ندآ پ کی میں صرف اپنے خدا کا شکر ادا كرتى ہوں ي

اسی سنہ کے اخیر میں مہمانوں کا واقعہ پیش آیا 'حضرت ابو بکر اصحاب صفہ میں سے تین صاحبوں کو اپنے گھر لائے تھے آنخضرت مکھیل کے پاس گئے تو واپسی میں در ہوگئ گھر آئے تو ام رومانؓ نے کہا مہمانوں کوچھوڑ کر کہاں بیٹھ رہے؟ بولے تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ جواب ملا کھانا بھیجا تھا لیکن ان لوگوں نے انکار کیا' غرض کھانا کھلایا گیا اور اس قدر برکت ہوئی کہ نہایت افراط کے ساتھ نچ رہا تھا' حضرت ابو بکر ؓ نے حضرت ام رومان ؓ سے پوچھا اب کتنا ہے؟ بولیں گئے سے زیادہ چنانچہ اب اٹھوا کر آنخضرت سکتا کی

سرالسحابيات فأكفان

كي خدمت مين بينج ديا گياك

وفات:

حضرت ام رومان بڑی ہے اس کے بعد انتقال کیا' آنخضرت کو ہے یا اس کے بعد انتقال کیا' آنخضرت کو ہے اس کے تعد انتقال کیا' آنخضرت کی دعا کی' بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لاجے میں وفات یا کی تھی لیکن میں چے نہیں ہے' کیونکہ واقعات سے اس کی تر دید ہوتی ہے۔

اولاد:

او پرگزر چکاہے کہ حضرت ام رومانؓ نے دو نکاح کیے تھے۔ پہلے شوہر سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کا نام طفیل تھا۔حضرت ابو بکرؓ سے دواولا دیں ہو کیں ۔حضرت عبدالرخمٰنؓ اور عا کنشؓ۔



## ۲۲ حفرت سميد رفي الله

خباط کی بیٹی اور حضرت عمار بن ماسر بی اس فران کی والدہ ہیں۔ ابوحذ یفد بن مغیرہ مخز دمی کی كنير عيل-

یا سرعبسی سے کہ ابوحذیفہ کے حلیف تھے نکاح ہوا۔حضرت عمار بنی تین بیدا ہوئے تو ابوحذیفہ نے ان کو آزاد کردیا کے

ایام پیری میں مکہ سے اسلام کی صدا بلند ہوئی او حضرت سمیہ رہی نیا م رخالتہ اور ممّار ہناتیٰ تنیوں نے اس دعوت کو لبیک کہا' تاریخ میں ہے کہ حضرت سمیہ رہی کیا کا اسلام قبول کرنے والوں میں ساتواں نمبرتھا۔ کچھ دن اطمینان سے گزرے تھے کہ قریش کاظلم و ستم شروع ہوگیا اور بہ تدریج بڑھتا گیا۔ چنانچہ جو مخص جس مسلمان پر قابو یا تا طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت سمیہ بڑھنے کو بھی خاندان مغیرہ نے شرک پر مجبور کردیا۔ لیکن وہ اپنے عقیدہ پرنہایت شدت سے قائم رہیں۔جس کاصلہ بیدملا کہ مشرکین ان کو مکہ کی جلتی تپتی ریت پرلوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کرتے تھے کیکن ان کے عزم واستقلال کے چھیٹوں کے سامنے ہیآتش کدہ سرد پڑجاتا تھا۔ آنخضرت مکھیل ادھرسے گزرتے تو سے حالت و کھے کر فرمائے 'آل یام! صبر کرواس کے عوض تنہارے لیے جت ہے۔

شهادت:

دن بجراس مصیبت میں رہ کرشام کونجات ملتی تھی ایک مرتبہ شب کو گھر آئیں تو ابوجہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کیس اور پھراس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اٹھ کر ایسی برچھی ماری کہ حضرت سميد وين نين عان محق تشليم موكتي - انا لله و انا اليه واجعون.

بنا کردند خوش رسے بخاک وخون غلطیدن خدارجت کندایں عاشقان پاک طینت را حضرت عمار بن الله كوائي والذه كى اس بيكسى يرسخت افسوس تفا- آ تخضرت ملطي ے آ کر کہا اب حد ہوگئ آ مخضرت علی اے صبر کی تا کید فرمانی اور کہا: "خداوندا! آل يا سركوجهنم ب بچا" به واقته جرت نبوي اللها سي قبل كا ب أس بنا ير حفرت سميه بن في اسلام میں سب سے پہلے شہید ہو کیں ا

غروة بدر میں جب ابوجهل مارا كيا تو آنخضرت على في حضرت عمار بنافتن سے

'' ویکھوتمہاری ماں کے قاتل کا خدانے فیصلہ کرویا''



# ۲۳ حضرت امسليم ريسنيا

سبله یا رمله نام ٔ امسلیم کنیت ٔ غمیصاءاور رمیصا لقب ٔ سلسله نسب سیرے: امسلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار مال کا نام ملیکہ کے بنت مالک بن عدی بن زیدمناۃ تھا۔ آبائی سلسلہ ہے حضرت امسلیم بھینیا سلمٰی بنت زيدكي يوتى تحييل ملكي عبدالمطلب جدرسول الله مي الده تحييم اي بنايرام سليم رفاتية آنخضرت مليم كي خاله شهور ہيں۔

## :25

ما لک بن نضر سے نکاح ہوا۔

مدینه میں اوائل اسلام میں مسلمان ہوئیں 'مالک چونکہ اپنے آبائی مذہب پر قائم ر بنا جا ہے تھے اور ام سلیم تبدیلی مذہب پر اصرار کرتی تھیں اس لیے دونوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور مالک ناراض ہوکر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کیا' ابوطلحہ نے جوای قبیلہ ے تھے نکاح کا پیغام دیا۔لیکن ام سلیم کواب بھی وہی عذرتھا یعنی ابوطلحہ مشرک تھے۔اس لیے وہ ان سے نکاح نہیں کرسکتی تھیں۔

غرض ابوطلحہ نے کچھون غور کر کے اسلام کا اعلان کیا اور ام سلیم کے سامنے آ کر كلمد يرها عفرت ام سليم نے حفرت انس سے كہا كدابتم ان كے ساتھ ميرا نكاح كردوي ساتھ بى مېرمعاف كرديا اوركها"ميرا مېراسلام بے "حضرت انس بنافتة كها كرتے

تے کہ یہ نہایت عجب وغریب مہرتھا۔

## عام حالات:

نکاح کے بعد حفزت ابوطلحہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور چند ماہ کے بعد جناب رسالت مآب مُنْظِل مدینه میں تشریف لائے ٔ حضرت ام سلیم اپنے صاحبز ادے (حضرت انس ) کو لے کر حضور میں آئیں اور کہا ''انیس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کیے میرابیٹا ہے آپ اس کے لیے دعا فرما کیں' آنخضرت گھٹانے دعا فرمائی کے

ای زمانہ میں آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخاۃ کی اور پیجمع ان ہی کے مکان میں موا غزوات میں حضرت ام سلیم بھن فیان نے نہایت جوش سے حصد لیا مسیح مسلم میں ہے ت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغز و بام سليم و نسوة من الانصار مع اذا عزا فيسقين الماء و يداوين الجرحي.

'' آنخضرت مُنْ ﷺ حضرت ام سليم بني نيوا اور انصار کي چندعورتوں کوغز وات ميں ساتھ رکھتے تھے جولوگوں کو یانی پلاتیں اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں''۔

غزوہ احد میں جب معلمانوں کے جے ہوئے قدم اکھڑ گئے تھے وہ نہایت مستعدی سے کام کرر ہی تھیں سی بخاری میں حضرت انس سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عا نشه بنجة اورحضرت امسليم بثجنينا كوديكها كه مشك بجر بجركر لاتي تفين اوزخميول كوياني بلاتي تحيين مشك خالي موجاتي تحي تو پھرجا كر بھر لاتي تھيں ي

ه على أتخضرت وليل في حضرت زينب والنائيات نكاح كيا اس موقع ير حضرت ام سلیم نے ایک لکن میں مالیدہ بنا کر حضرت انس کے م ہتھ جھیجا اور کہا کہ آ مخضرت وللل ع كبنا كداس حقير بديركوقبول فرما كيس ه

ك ي مين خيبر كا واقعه موا-حضرت ام سليم بني الله على شريك تحيين ٱلخضرت

ا مجمع ملم جماس ٢٥٠ ويح بخارى جماس ١٩٣٠ ع بخارى سي ملم جماس ١٠٠٠ س صح بخارى كتاب المغازى ج مى ا ١٥٥ ه مح مسلم ج اص ٥٥ ـ

نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو حضرت ام سلیم ہی نے حضرت صفیہ کوآ مخضرت کے لیے کے ليے سنوارا تھا 🖢

غزوہ حنین میں وہ ایک خنجر ہاتھ میں لیے خیس ۔ ابوطلحۃ نے دیکھا تو آتخضرتً ہے کہا کہ ام سلیم خنجر لیے ہیں آپ نے یوچھا کیا کروگی؟ بولیں''اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاک کروں گی'' آنخضرت پیس کرمسکرادیج حضرت ام سلیمؓ نے کہا یارسول اللہ مکہ کے قریب جولوگ فرار ہو گئے ہیں ان کے قتل کا تھم دیجئے ارشاد ہوا''خدانے خود ان کا انتظام کر دیا ہے'' یے

حضرت امسلیم بڑنیا کی وفات کا سال اورمہینہ معلوم نہیں کیکن قرینہ رہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے ابتدائی زمانہ میں وفات پائی ہے۔

جبیا کہ او پرمعلوم ہوا انہوں نے دو نکاح کیے تھے' پہلے شوہرے حضرت انس<sup>\*</sup> پیدا ہوئے حضرت ابوطلیہ سے دولڑ کے بیدا ہوئے ابوعمیر اور عبداللہ ابوعمیر صغر تی میں فوت ہو گئے اور عبداللہ سے نسل چلی۔

فضل وكمال:

حفزت ام کی تا ہے چند حدیثیں مروی ہیں' جن کو حفزت الس '، حفزت ابن عباس ، زیدین ثابت ، ابوسلمہ اور عمر و بن عاصم نے ان سے روایت کیا ہے لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت میں ایک مسلہ میں اختلاف ہوا تھا تو ان بزرگوں نے ان بی کو حاکم ماناتے

ان کومسائل کے پوچھنے میں کچھ عار نہ تھا۔ ایک دفعہ آنخضرت کی خدمت میں آ كيں۔ اور كہايارسول الله خداحق بات سے نہيں شرماتا كياعورت يرخواب ميں عسل واجب

ل حديد المحملم في المن هذا على اليناع عن ١٠٠٠ ع مندج و ص ١٠٠٠ و ١١٠٠

واجب ہے ام المومنین حضرت ام سلمة بيرس رہي تھيں ہے ساختہ بنس پڑيں كہتم نے عورتوں كى بڑى فضيت كى؟ بھلاكہيں عورتوں كو بھى اليا ہوتا ہے آتخضرت الليا الله نے فرمايا كيوں نہيں؟ ورند بي مال كے ہم شكل كيوں ہوتے ہيں الله اخلاق:

حضرت المسلم میں بڑے بڑے فضائل اخلاق جمع تھے جوش ایمان کا بیا الم تھا کہ اپنے پہلے شوہر سے صرف اس بنا پر علیحدگی اختیار کی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر رضامند نہ تھے حضرت ابوطلحہ نے نکاح کا پیغام ویا تو محض اس وجہ سے رد کردیا کہ وہ مشرک تھے اس موقع پر انہوں نے ابوطلحہ رخالتہ کوجس خوبی سے اسلام کی دعوت دی وہ سننے کے قابل ہے مندا حمد میں ہے:

قالت يا اباطلحةً السنت تعلم ان الهلك الذي تعبد نبت من الارض قال بلي قالت افلا تستهي هبد شجرة. (اصابـ ٢٨٣، الراسند)

''ام سلیمؓ نے کہا ابوطلی ؓ! تم جائے ہو کہ تمہارا معبود زمین سے اُ گا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں' حضرت ام سلیمؓ بولیس تو پھرتم کو درخت کی پوجا کرتے شرم نہیں آتی ؟

حفزت ابوطلحۃ پراس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہوگئے۔ آنخضرت مکھیا ہے حد درجہ محبت کرتی تھیں آپ اکثر ان کے مکان پرتشریف لے جاتے اور دوپہر کوآرام فرماتے تھے۔ جب بستر سے اٹھتے تو وہ آپ کے کیلئے اور ٹوٹے ہوئے بالوں کواکیٹیشی میں جمع کرتی تھیں گئے

ایک مرتبہ آنخضرت می شان نے مندلگا کر پانی پیاتو وہ اٹھیں اور مشک کا منہ کاٹ کرا پنے پاس رکھ لیا کہ اس سے رسول اللہ می کا وہن مبارک مس ہوا ہے۔ ع

## آ مخضرت وليك كوبهى ان عاص محبت تقى صحيح مسلم ميس عا

كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخل على احد من النساء الاعلى ازواجه الا ام سليم فانه يدخل عليها فقيل في ذالك فقال اني رحمها قتل اخوها معى.

''آ مخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم از وائع مطبرات ٹی میں کے علاوہ اور کسی عورت کے بہال نہیں جاتے تھے لیکن ام سلیم بڑھا مشتیٰ تھیں لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا مجھے ان پر رحم آتا ہے ان کے بھائی (حرام ) نے میرے ساتھ رہ کرشہادت یائی ہے'۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اکثر اوقات حضرت ام سلیم کے مکان پرتشریف لے باتے تھے۔

حضرت ام سلیم نهایت صابر اور مستقل مزاج تھیں ابوعمیر ان کا بہت لا ڈلا اور پیارا بیٹا تھالیکن جب اس نے انقال کیا تو نہایت صبرے کام لیا اور گھر والوں کو منع کیا کہ ابوطلحہ بناٹی کو اس واقعہ کی خبر نہ کریں رات کو ابوطلحہ بناٹی آئے تو ان کو کھانا کھلا یا اور اطمینان سے بستر پر لیٹ کچھرات گزرنے پرام سلیم نے واقعہ کا تذکرہ کیا لیکن عجیب انداز سے بولیں اگرتم کو کوئی شخص عاریۂ ایک چیز وے اور پھراس کو واپس لینا چاہے تو کیا تذار سے بولیں اگرتم کو کوئی شخص عاریۂ ایک چیز وے اور پھراس کو واپس لینا چاہے تو کیا تم اس کے دینے سے انکار کرو گے؟ ابوطلح ٹے کہا کہ خی نہیں 'کہا تو اب تم کو اپنے بیٹی کی طرف سے صبر کرنا چاہیے۔ ابوطلح ٹیس کر غصہ ہوئے کہ پہلے سے کیوں نہ بتلایا۔ ضبح اٹھ کر کے خضرت میں گئے اور سارا واقعہ بیان کیا 'آپ نے فرمایا' خدانے اس رائے تم دونوں کو بڑی برکت دی ہے۔

ای طرح ایک مرتبہ ابوطلحہ وہائٹو آئے اور کہا کہ رسول اللہ علقی بھوکے ہیں کچھ بھیج وو ٔ حضرت ام سلیم نے چندروٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس کو دیں کہ آنخضرت

کی خدمت میں پیش کردیں آ ہے مجدمیں نے اور صحابہ بھی بیٹے ہوئے تھے حضرت انس كود كي كرفر مايا ابوطلية نے تم كو بھيجا ہے؟ بولے جى بال فر مايا كھانے كے ليے؟ کہا ہاں' آپ تمام صحابہ کو لے کر ابوطلحہ کے مکان پرتشریف لائے ابوطلحہ و کمچے کر تھبرا گئے اور حضرت ام سلیمؓ سے کہا اب کیا کیا جائے؟ کھانا بہت قلیل ہے اور آنخضرت ﷺ ایک مجمع کے ساتھ تشریف لائے ہیں' حضرت اسلیم نے نہایت استقلال سے جواب دیا کہ ان باتون کوخدا اور رسول زیادہ جانتے ہیں' آنخضرت ٹکھٹا اندرآ ئے تو حضرت اسلیم نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھ دیا' خدا کی شان اس میں بڑی برکت ہوئی اور سب لوگ کھا کر شیر ہو گئے کے

حضرت ام سلیم کے فضائل ومنا قب بہت ہیں استخضرت ملکی نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو مجو کو آ ہٹ معلوم ہوئی' میں نے کہا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انسؓ کی والده غميصاء بنت ملحان ميں ي



# ۲۷- حضرت ام عماره رشانیا

نام ونسب: نسیبہ نام ٔ ام عمارہ کنیت ٔ قبیلہ خزر رج کے خاندان نجارے ہیں ٔ نسب نامہ بیہ ہے: ام عمار ﷺ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار۔

پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا۔ پھرعربہ بن عمرو کے عقد نکاح میں آئیں۔

اوران ہی کے ساتھ بیعت عقبہ میں شرکت کی 'سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بیعت عقبہ میں ۳ کے مرد اور دوعور تیں شامل تھیں ' حضرت ام عمارہ رشینے کا بھی ان ہی

غزوۂ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت یا مردی سے لڑیں' جب تک صلمان فتح ياب شخ وه مشك ميں يانی بحر كر لوگوں كو پلا رہى تھيں كين جب شكت ہوئى تو آ تخضرت الشِّيل كے پاس پنجيں اور سينہ پر ہو كئيں ' كفار جب آپ پر بڑھتے تو تيراور ملوار ے روکتی تھیں آنخضرت ملکی کا خود بیان ہے کہ میں احد میں ان کواپنے داہنے اور بائیں برابرار تے ہوے دیکتا تھا'ابن قمیہ جب دراتا ہوا' آ مخضرت من کھے کے یاس بھنچ گیا تو حضرت ام عمارة في بره كرروكا ونانچه كنده يرزخم آيا اورغار پر كيا\_انبول في بحي تلوار ماری کیکن وہ دوہری زرہ بہنے ہوئے تھا۔ اس لیے کارگر نہ ہوئی لیعض روایتوں میں ہے کہ انہوں

نے ایک کافر کونل کیا تھا۔ احد کے بعد بیعت الرضوان خیبر اور پنے مکدیس بھی شرکت کی۔ حضرت ابوبکڑ کے عہد میں بمامہ کی جنگ میں پیش آئی مسلمہ کذاب ہے جو مدعی

نبوت تھا' مقابلہ تھا' حفرت ام ار ؓ نے اپنے ایک لڑکے (حبیب) کو لے کر حضرت خالد یک ساتھ روانہ ہوئیں اور جب مسلمہ نے ان کے لاکے کوئل کردیا' تو انہوں نے منت مانی که''یا مسلمقل ہوگا یا وہ خود جان وے دیں گی'' یہ کہہ کر تلوار تھینچ کی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئیں اور یامردی سے مقابلہ کیا کہ ۱۲ زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔اس جنگ میں مسلمہ میں بھی مارا گیا۔

اس کے بعدمعلوم نہیں کب تک زندہ رہیں۔

وفات کے وقت جاراولا دیں یادگار چھوڑین حبیب عبداللہ (پہلے شوہرے) تمیم خولہ (دوسرے شوہرسے)۔

فضل وكمال:

چند حدیثیں روایت کی ہیں جوعباد بن تمیم ( بوتے ) لیلے ( کنیز ) عکر مہ، حارث ابن کعب اور ام سعد بنت سعد بن رہیج سے مروی ہیں ۔

آ تحضرت ﷺ ہے ان کو جومحبت تھی اس کا اصلی منظر تو غز وہ احد میں نظر آتا ہے کیکن اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں' ایک مرتبہ آنخضرت مکٹیل ان کے مکان میں تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ارشاد ہواتم بھی کھاؤ' بولیں میں روزہ سے ہول آ تخضرت ولی این از کھانا نوش فر مایا اور فر مایا کہ روزہ دار کے پاس اگر پچھ کھایا جائے تو اس رِفر شتے درود بھیجتے ہیں <sup>لے</sup> جوش اسلام کا نظارہ بھی اوپر کے دافعات ہے ہوسکتا ہے۔

# ٢٥ حضرت ام عطيه من الله

نام ونسب

نسيبه بنت حارث نام انصار كے قبيله الى مالك بن النجار ہے تھيں يا

اسلام:

جرت ہے قبل مسلمان ہوئیں' آنخضرت کا گھا مدینہ تشریف لائے تو انصار کی عورتوں کو ایک مکان میں بیعت کے لیے جمع کیا اور حضرت عمر بھالتہ کو دروازہ پر جھیجا کہ ان شرائط پر بیعت لیس کہ شرک نہ کریں گئ چوری اور زنا ہے بچیں گئ اولا دکوتل نہ کریں گئ کمی پر بہتان نہ با ندھیں گئ اچھی باتوں ہے انکار نہ کریں گئ عورتوں نے بیسب سلیم کیا تو حضرت عمر ہے اندر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عورتوں نے اپنے ہاتھ باہر نکا لے جو بیعت کی علامت تھی اس کے بعد حضرت ام عطیہ نے بوچھا کہ اچھی باتوں سے انکار کرنے کے کیا معنی ہیں؟ حضرت عمر وہائی نوحہ اور بین نہ کرنائے

غروات اورعام حالات:

حضرت ام عطیہ بڑی نیاعبد رسالت کے سات معرکوں میں شریک ہو کیں جن میں وہ مردوں کے لیے کھانا پکاتی 'ان کے سامان کی حفاظت کرتی 'مریضوں کی تیار داری اور زخموں کی مرہم پڑی کرتی تھیں ﷺ

کھے میں آنخضرت میں گئے کی صاحبزادی حضرت زینب بڑی کا انتقال ہوا' آر حضرت ام عطید بڑی کیا اور چندعور توں نے ان کوشس دیا' آنخضرت میں کے ان کونہلائے کی ترکیب بتلائی کے

ل طبقات این سعدج ۸ص ۳۲۲ ۳۲۱ س مندج ۲ ص ۹۰۹ \_ ع صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۵ س م صحیح بخاری ج اس ۸۲ (ومسلم ج اص ۲۲۹ (و ۳۲۷)

خلافت راشدہ کے زمانہ میں ان کا ایک لڑ کا کسی غزوہ میں شریک تھا' بیار ہو کر بھرہ آیا' حضرت ام عطیہ مدینہ میں تھیں' خبر ملی تو نہایت عجلت سے بھرہ روانہ ہو ئیں' لیکن پہنچنے کے ایک دو دن قبل وہ وفات یا چکا تھا' یہاں آ کر انہوں نے بنوخلف کے قصر میں قیام کیا' تیسرے روز انہوں نے خوشبومنگوا کرملی اور کہا کہ شو ہر کے علاوہ اور کسی کے لیے ۳ دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا جا ہے یا

اس کے بعد بھرہ میں منتقل سکونت اختیار کرلی ہے

وفات کی تاریخ اور سند معلوم نہیں اور نداولا د کی تفصیل کاعلم ہے۔ فضل وكمال:

چند حدیثیں روایت کی ہیں ٔ راویوں میں حسب ذیل اصحاب ہیں: حضرت انس ابن ميرين، هفصه بنت ميرين، اساعيل بن عبدالرحمٰن بن عطيه عبدالملك ابن عمير، على ابن الاقمر، ام شراحيل \_

صحابداور تابعين ان سے ميت كے نہلانے كاطريقه سكھتے تھے يہ

اخلاق:

آ تخضرت عليها سے بہت محبت كرتى تفيل اور آپ الله بھى ان سے محبت كرتے تھے ايك مرتبه آتخضرت ولي نے ان كے پاس صدقه كى ايك بكرى بھيجى تو انہوں نے اس کا گوشت حضرت عائشہ بڑانھا کے پاس روانہ کیا' آپ ماللہ کھر میں تشریف لائے تو کھانے کے لیے مانگا۔ بولیں اور تو کچھنہیں ہے البتہ جو بکری آپ نے نسیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجی تھی اس کا گوشت رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ' کیونکہ وہ مستحق کے یاں پہنچ چکی ہے

ل صحیح بخاری ج اص ۱۵ (باب احدادالرأة علی غیرز و جها) ع اسدالغابه ج ۵ ص ۲۰۳ ـ ع تبذيب ج ١١ص ٥٥٥ (اصابيح ٨ص ١٥٥٠) م صحيح ملم ج اص ١٠٠١

چنانچہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت عطیہ رضی اللہ عنہما کے مکان میں قیلولہ

ا حکام نبوی ﷺ کی پوری یا بندی کرتی تھیں ا تخضرت ﷺ نے بیعت میں نوحہ کی ممانعت کی تھی' اس پر انہوں نے ہمیشہ عمل کیا۔ چنانچہ بیعت ہی کے وقت آ مخضرت علیم عرض کی کہ فلال خاندان کے لوگ میرے ہاں رہ چکے ہیں۔اس لیے مجھ کو بھی ان کے ہاں جا کرر بنا ضروری ہے آپ ٹھٹا اس خاندان کومنٹنی کرد یہجے۔ چنانچہ آپ نے منتثلی کردیا کی (بعض روایات میں ہے حضور میٹیل نے حضرت ام عطیہ بھی تیا کو کوئی جواب نہیں دیا اور جن روایات سے ثابت ہے کہ حضور سی کی نے ان کو مشتی کردیاان کا مطلب میہ ہے کہ بیاشٹناء حضرت ام عطیہؓ کے لیے خاص تھا۔ ورندا ؑ کی مسئلہ کہ نوحہ جائز نہیں ہے اپنی جگہ پر ثابت ہے لڑے کی وفات اور اس پرسوگ کرنے کا حال ابھی الزريكا ب



## ٢٦ - حضرت رہيج بنت معو ذين عفراء وين الله

رئع نام قبلد فزرج کے خاندان نجارے میں سلمدنسب سے ۔ رہع بنت معو ذین حارث بن رفاعه بن حارث بن سوادین ما لک بن غنم بن ما لک بن نجار' والده کا نام ام تزید تھا جو قیس بن زعورا کی بٹی تھی' حضرت رئیٹے اور ان کے بھائی عفراء کی اولا د مشہور ہیں' عفراءان لوگوں کی دادی تھیں لے

ہجرت کے قبل معلمان ہوئیں۔

ایاس بن برلیش سے شادی ہوئی صبح کو آنخضرت کھ ان کے گھر تشریف لاے اور بستریر بیٹھ گئے الوکیال وف بجا بجا کرشہد اے بدر کے مناقب میں اشعار بڑھ ر بیں تھیں اس عمن میں آنخضرت کھٹا کی شان میں بھی کھا شعار پڑھے جن میں ایک

وفينا نبي يعلم ما في غد.

''اور ہم میں وہ ہی ہے جوکل کی بات جانتا ہے''۔

آ مخضرت ملیانے فرمایا بیرند کہو (۱۱ کے علاوہ جو کہتی تھیں وہ کہو) ا عام حالات:

غروات میں شرکت کرتی تھیں' زخیوں کا علاج کرتیں لوگوں کو یانی پلاتیں اور متتولول کو مدینه پینچاتی اور فوج کی خدمت کرتی تھیں کے

ا تبذيب المجذيب ١٥٤٥ م ١٨١ ع مح عارى ٢٥٥ م ١٥٠ ع مند ٢٥٥ م ١٥٠٠

غزوہ حدیبیہ میں بھی موجود تھیں' جب بیعث رضوان کا وقت آیا تو انہوں نے بھی آ کر بیعت کی وسے میں اسے شوہرے علیحدہ ہوئیں شرط پیٹھی کہ جو کھ میرے یاس ہے اس کو لے کر مجھ ہے دست بردار ہوجاؤ' چنانچہ اپناتمام سامان ان کو دے دیا' صرف ایک کرتی رہنے دی کیکن شوہر کو ہیا بھی گوارا نہ ہوا۔ جا کر حضرت عثمان بھائٹن<sup>ہ</sup> کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا' چونکہ رہ عے نے کل چیزوں کی شرط کی تھی' حضرت عثمان نے فرمایا کہتم کو اپنا وعدہ پورا کرنا جاہیے۔اورشو ہرے فرمایاتم ان کے جوڑا با غدھنے کی دھجی تک لے سکتے ہولے

جفرت رہیج بین کی وفات کا سال نامعلوم ہے۔

lelle:

اولا د میں محدمشہور ہیں۔

فضل وكمال:

حضرت ربیع بین سے ۲۱ حدیثیں مروی ہیں' علمی حیثیت ہے ان کا یہ یا پیرتھا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت زین العالدین ان سے مسائل دریافت کرتے تھے " راویوں میں بہت سے بزرگ ہیں مثلاً عائشہ بنت انس بن مالک سلیمان بن بیارا ابوسلمہ بن عبدالرحمٰنُ نا فع ُ عياده بن الوليدُ خالد بن ذكوان ُ عبدالله بن محمد بن عقيل ُ ابوعبيده بن محمد (حضرت عمارًا بن ياسركے يوتے) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان-

اخلاق

جوش ایمان اس سے ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اساء بنت مخریہ جو ابور بید مخز وی کی بیوی تھی اور عطر بیچتی تھی' چندعورتوں کے ساتھ رہیج کے گھر آئی' اوران کا نام ونب ور یافت کیا' چونکہ رہیج کے بھائی نے ابوجہل کو بدر میں قتل کیا تھا' اور ا عادِقریش کے قبیلے سے تھی بولی' تو تم ہمارے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو''؟ حضرت رہیج بیٹینے کو ابوجہل کی نسبت سردار . لفظ نہایت ناگوار ہوا۔ بولیں'' سردار نبیس باکہ غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں'' اساء کوابوجہل کی شان میں بیا گتا خی پیند نہ آئی جھجھلا کر کہا کہ جھے کو تمہارے ہاتھ سودا يجارام ع حفرت ريع بينون في برجت كها بحد كوم ع بكوزيدنا حرام ع كونك تہہاراعطرعطرنہیں بلکہ گندگی ہے یا

آ مخضرت سے بے انہا مجت تھی' آ بان کے گھر تشریف لے جاتے تھے کے ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اوران سے وضو کے لیے یانی مانگا ہے ایک مرتبہ دو طاقوں میں چھو ہارے اور انگور لے کر گئیں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے زیوریا سونا

ٱتخضرت التيكم كاليك مرتباكى نے حليہ يو چھا تو بوليں''بس سيمجھ لوكه آفاب طلوع ہوز ہائے ' ہے



# ٢٥ حضرت ام باني وشي في

فاخته نام ام مانی کنیت ابوطالب عمر رسول الله علیهم کی دختر تھیں ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تها اس بنا پرحضرت على حضرت جعفر طيار اور ام باني رسين حقيق بهائي بهن بيل -

مبیره بن عمرو (بن عائذ) مخزوی سے نکاح ہوا۔ اسلام:

م مين جب مكه فتح مواصلمان موئين آپ الليم نام اس روز ان كے مكان میں عنسل کیا تھا' اور حیاشت کی نماز پڑھی تھی' انہوں نے اپنے دوعزیزوں کو جومشرک تھے پناہ دے دی تھی آنخضرت من اللہ نے بھی ان کو پناہ دی کے ان کا شوہر ہمیر ہ فتح کمہ میں نجران بھاگ گیا تھا۔

تر مذی کی روایت ہے کہ حضرت علی وخالفہ: کی وفات کے بعد مدت تک زندہ ر بین تہذیب میں ہے کہ امیر معاویا کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔

حسب ذیل اولا د چھوڑی عمرؤ ہانی' یوسف' جعدہ۔

حضرت ام ہانی بھی نیا ہے ۲۷ حدیثیں مروی ہیں'جن کے راوی حسب ذیل حضرات

میں جعدہ کی اور ن ابوم و ابوصالی حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن حارث بن نول ابن ابی لیلی مجاہد عروہ عبداللہ بن عیاش شعبی عطاء کریب محمد بن عقبہ۔ آ مخضرت کی اس سے ان کی فقد دانی کے مسائل دریافت کرتی تھیں جس سے ان کی فقد دانی کا بیتہ چاتا ہے ایک مرتبہاس آیت کی تفییر پوچھی تھی و تاتون فی نادیکم المنکر افعاقی اخلاقی:

آ پخضرت کی ان کے مکان پرتشریف لائے اور شربت نوش فرمایا اس کے بعدان کو دیا (انہوں نے کہا میں روزہ سے ہوں لیکن آپ کا جوشا والیس نہیں کرنا جا ہی ہوں بعض دیا (انہوں نے کہا میں روزہ سے ہوں لیکن آپ کا جوشا والیس نہیں کرنا جا ہی ہوں بعض رواجوں میں ہے کہ انہوں نے کہا میں روزہ سے ہوں بعض رواجوں میں ہے کہ انہوں نے کی لیا اور پھرخود ہی عرض کیا یارسول اللہ سوسی میں روزہ سے ہوں حضور کی اللہ سوسی کی لیا اور کھر نے کہا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسر سے دن بیروزہ رکھ لینا اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے گا کہ کو اختیار ہے گا کہ کو اختیار ہے گا کہ کہا ہوں این ایک مرتبہ فرمایا ام بانی ایک روزہ رکھ کی جنہ کی چیز ہے گئے گا کہ کو اختیار ہے گا کہا کہا کہا کہ کو اختیار ہے گا کہا کہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ فرمایا ام بانی ایک کری کے دینے ہوں جنہ کے دوسر کے لیو یہ بڑی خیرو ہرکت کی چیز ہے گئے گا

ایک مرتبدانہوں نے آنخضرت وکھیا ہے دریافت کیا کداب میں بوڑھی ہوگئ ہوں اور چلنے پھرنے میں موٹھی ہوگئ ہوں اور چلنے پھرنے میں ضعف معلوم ہوتا ہے اس لیے ایساعمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ وکھیا نے ایک وظیفہ بتلایا (سسحان الله ایک سومرتبہ الحمد لله ایک سومرتبہ الله ایک سومرتبہ الله ایک سومرتبہ کہدلیا کروی



# ۲۸ حضرت فاطمه بنت خطاب رشانیا

نام ونسب: فاطمه نام ٔام جمیل کنیت ٔ حضرت عمر رفیاتی کی بمشیره ہیں۔ <u>نکاح:</u> حضرت سعید بن زید رفیات سے نکاح ہوا۔

۔ اور انہی کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ بیادائل اسلام کا دافعہ ہے۔ اور ان کے کچھ دنوں کے بعدان کے بھائی لیعنی حضرت عمر ہوائٹہ مسلمان ہوئے اوران ہی کے سب سے ہوئے۔ اس کا قصہ جیسا کہ حضرت عمر بھائٹی نے خود بیان کیا ہے یہ ہے کہ حضرت عمر بھائٹی حضرت حمزہ بھاٹنی کے مسلمان ہونے کے بعد آنخضرت سکتا کے پاس جارے تھے۔ راستہ میں ایک مخزومی صحابی سے ملاقات ہوئی کیا چھاتم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کرمحمہ علیم کا مذہب اختیار کرلیا ہے؟ بولے ہاں' لیکن پہلے اپنے گھر کی خبرلو' تنہارے بہن اور بہنوئی نے بھی محمد کھیل کا مذہب قبول کرلیا ہے۔

حضرت عمر بخاشیٰ سید ھے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ بند تھا' اور وہ قرآن پڑھ ر ہی تھیں' ان کی آ ہٹ یا کر حیب ہو کئیں' اور قر آ ن کے اجزاء چھیا دیئے' کیکن آ واز ان کے کان میں پڑ چکی تھی' یو چھا یہ کیا آوازتھی؟ انہوں نے کہا کچھنبیں بولے میں من چکا ہول کہتم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست وگریباں ہو گئے عضرت فاطمه بٹی نین بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی' بال پکڑ کر گھیٹے اور اس قدر مارا کہ ان کا بدن لہولہان ہوگیا۔ ای حالت میں ان کی زبان سے نکلا عمر! جو ہو سکے کرولیکن اب اسلام دل ہے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر بٹائٹیز کے ول پر ایک خاص اثر کیا'

يرالسحابيات تريفن ٢١١١ مرت فالحمد بت فطاب برين بہن کی طرف محبت کی نگاہ ہے ویکھا' ان کے بدن سےخون جاری تھا' بیرو مکھ کر اور بھی رفت ہوئی' فر مایا کہتم لوگ جو پڑھ رہے تھے' مجھ کو بھی سناؤ' فاطمہ ٹنے قر آن کے اجزاء لا كرسامنه ركه ديخ مفرت عمر وفاتثن ان كو بره صفح جاتے تھے اوران پر رعب جھا تاجا تا قاريبان تك كدايك آيت پر اللي كر يكارا في:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله

اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت گی۔ وفات: وفات کا سنہ اور مہینہ معلوم نہیں۔

ایک لژ کا حچیوڑ ا' عبدالرحمٰن نام تھا۔



## ٢٩\_ حضرت اساء بنت عميس مين في

اعاء نام قبيلة فعم عضي ملسلة نب سيب اساء بنت عميس بن معد بن حارث بن تيم بن كعب بن ما لك بن قحافه بن عامر بن ربيعه بن معاويه بن زيد بن ما لك ابن بشير بن وہب اللہ بن شعران بن عفرس بن خلف بن اقبل (جمعم) ماں کا نام ہند (خولہ) بنت عوف تھا۔ اور قبیلہ کنانہ سے تھیں اس بناپر حضرت میمونہ بڑی تھا (ام الموسین) اور اساء بڑی بیا اخیافی

حضرت جعفرات كرحضرت على على تقى (اوردى برى برف تق) فكاح موار

آ مخضرت کے خانہ ارقم میں مقیم ہونے سے قبل ملمان ہو کیں عضرت جعفر رہا ہیں نے بھی اسی زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا ا

عام حالات:

حبشہ کی ہجرت کی اور کئی سال تک مقیم رہیں کے پیش جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ آ نمیں' حضرت حفصہ بین نیا کے گھر تمکیں' تو حضرت عمر دخالتُن بھی آ گئے' بوجھا بیاکون ہیں' جواب ملا اسماء بولے'' ہاں وہ حبش والی وہ سمندر والی'' حضرت اسمائٹے نے کہا'' ہاں وہی'' حفزت عمر من تثن نے کہاہم کوتم پر فضیلت ہے اس لیے کہ ہم مہاجر ہیں مفرت اساء بڑ اپنا كويەفقرەس كرغصه آيا بوليس وجمهي نهيس! تم آنخضرت مُنْقِل كے ساتھ تھے آپ مُنْقِل بھوكول كوكلات اور جابلول كويرهات تصليكن جارى حالت بالكل جدا كانتهى بم نهايت دوردراز

ا سیرت این بشام ج اص ۱۳۳۱ اصابه ج ۸ص ۹ بحواله این سعد

مقام میں صرف خدااور رسول کی خوشنودی کے لیے پڑے رہےاور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کیں''۔ آ تخضرت عليهم مكان يرتشريف لائے تو انہوں نے سارا قصه بيان كيا ارشاد ہوا:''انہوں نے ایک ہجرت کی اور تم نے دو ہجرتیں کیں۔اس لیے تم کو زیادہ فضیلت

ہے' حضرت اساءؓ اور دوسرے مہاجرین کو اس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ دنیا کی تمام فضیکتیں ہیچ معلوم ہوتیں تھیں' مہاجرین حبشہ جو ق در جوق حفرت اساء بڑھنے کے پاس

آتے اور بیرواقعہ دریافت کرتے تھے ۔

٨ هِ عَرْ وه موت مين حفزت جعفرا في شهادت ياكي ألم تخضرت عليهم كوخر موكى (حضرت اساء فرماتی بین که میں حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئی دیکھا کہ حضوراً بدیدہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله أتب عملین کیوں ہیں \_ کیاجعفر عصعلق کوئی اطلاع آئی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں بچوں کونہلا دھا كر ہمراہ لے گئی تھی حضور نے بچول كواپنے پاس بلايا اور ميں جيخ اٹھی) آنخضرت اپنے (اہل بت كے ياس تشريف لے كئے) اور فرمايا جعفر كے بچوں كے ليے كھانا يكاؤ كيونكدوہ رنج وغم ميں مصروف بيں ي

اس کے بعد مجد میں جا کرغم زوہ بیٹھے اور اس خبر کا اعلان کیا ای حالت میں ا یک محض نے آ کرکہا کہ جعفر ( بخاشّہ: ) کی مستورات ماتم کرر ہی ہیں اور رور ہی ہیں۔ آپُ نے ان کومنع کرا بھیجا' وہ گئے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے منع کیالیکن وہ بازنہیں آتیں۔ آپ نے دوبارہ بھیجاوہ پھر گئے اور واپس آ کرعرض کی کہ ہم لوگوں کی نہیں چلتی' آپ نے ارشاد فر مایا '' بتو ان کے منہ میں خاک بھر دو'' پیرواقعہ حضرت عائشہ ہے سیجے بخاری میں منقول ہے ملیجے بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس مخص ہے کہا کہ' خدا کی قشم تم بدنه كروك (منه ميں خاك ڈالنا) تو آنخضرت سي كاكيف سے نجات نه ملے گی'' یے تبیرے عون آنخضرت مرتبیم اساء کے گھر تشریف لائے 'ادر سوگ کی ممانعت کی'

ل صحح بخاری ج مص عه ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ مندنج ۲ ص ۱۳۷۰ سے صحح بخاری ج ماس ۱۱۱۱ で かららりのアー

تقریباً الممينے کے بعد شوال مصمین غزوہ نین کا زمانہ تھا آنخضرت علیم نے حضرت ابو بکرے ان کا نکاح پڑھادیا ہے جس کے دو برس بعد ذوقعدہ واچ میں محمد بن ابو بکڑ پیدا ہوئے اس وت حضرت اساء عج كى غرض سے مكه آئى تھيں چونكه محد ذوالحليفه ميں پيدا موئ تھے۔اساء نے دریافت کرایا کہ میں کیا کروں؟ ارشاد موانبا کراحرام باندھیں تے

آ مخضرت کے مرض الموت میں حضرت ام سلمی اور اساء نے ذات الجعب تشخیص کر کے دوا بلانا جاہی 'چونکہ گوارا نہ تھی' آپ نے انکار فرمایا' ای ممانعت میں عثی طاری موكن أنهول نے منه كھول كريلادي افاقه كے بعد آپ كواحساس مواتو فرمايا "مشوره اسامة نے دیا ہوگا۔ وہ حبشہ سے اپنے ساتھ یہی حکمت لائی میں عباس کے علاوہ سب کودوا پلائی جائے'' چنانچہ تمام ازواج مطہرات ٹنگٹن کودوا پلائی گئی ؟

سام میں حضرت ابو بکر نے وفات یائی تو وصیت کی کداسا عشل دیں مصحصرت ابو بکر ا کے بعدا او معرت علی کے عقد نکاح میں آئین محدین ابوبکر بھی ساتھ آئے اور حفزت علی کے آغوش تربیت میں پرورش یائی ایک دن عجیب لطیفہ ہوا۔ محمد بن جعفر اور محمد من ابو بکرنے باہم فخر ا کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔اس لیے کہ ہارے باپ تمہارے باپ سے بہتر تصحفرت علی نے حضرت اسارة سے كہا كماس جھكڑے كا فيصله كرو۔ بوليس كه تمام نوجوانوں پرجعفر بغالثين كواور تمام بوڑھوں پر ابو بکر رہی تھیں کو فضیلت حاصل ہے۔حضرت علی ہونے پھر ہمارے لیے کیار ہا'' کے

المع میں محمد بن ابو برمصر میں قتل ہوئے او رگدھے کی کھال میں ان کی لاش جلائی گئی حضرت اساء کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کیا ہوسکتا تھا؟ ان کوسخت غصه آیا کیکن نہایت صبرے کام لیا 'اور مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں کے

لے (جسعورت کے شوہر کا انقال ہو جائے اس کام ماہ ۱۰ دن سوگ کرنا جا ہے مسئلہ یہی ہے حفرت اساء بٹی نے کی اس روایت سے شبہہ یں نہ پڑنا جا ہے اس لئے کہ بیروایت تمام سیح احادیث کے خلاف ہے اور شاذ ہے اوراجماع اس کے کالفت امام طحاوی کے نزدیک سدروایت منسوخ ہے اور امام بہتی کے نزدیک منقطع ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری ج وص ١٩٧م ان كے موااور بہت ہے جوابات ہيں جن كى تفصيل كا يهال موقع نہيں ہے)۔ ع اصابر ج مص ٩- ع صحيح مسلم ج اص ٣٨٥ و٣٩٥ ع صحيح بخارى ج٢ وطبقات ج ٢ فتم ع ص اس واس ومندج ٢ ص ٢٣٨ م إصابيج ٨ص ٩ بحواله المن معد ي اصابي ٨ص ٩ ع ايضاً

میں حضرت علی بن الفتان نے شہادت پائی اوران کے بعد حضرت اساء بڑی کا بھی انتقال ہوگیا ا اولاد:

جیما کداو پرگزر چکا ہے۔حضرت اساء نے <sup>س</sup>ے انکاح کیے چنانچے حضرت جعفر سے محر' عبدالله' عون' حفرت ابو بكر" ہے محر' اور حضرت علیؓ ہے بچیٰ پیدا ہوئے ہے ریاض النضر ہ میں لکھا ہے کہ حضرت علیؓ کے دولڑ کے ہوئے تھے بیخی اور عون سالیکن علامهابن اثيرنے اس کوغلط کہا ہے اور لکھا ہے کہ بیابن کلبی کا خیال ہے جومشہور دروغ گوتھا۔ فضل وكمال:

حضرت اساء ع ١٠ حديثيں مروى ميں جن كے راويوں كے نام يہ ميں حضرت عمرٌ ، ابومویٰ اشعریٌ ،عبدالله بن جعفرٌ ، ابن عباسٌ ، قاسم بن محمد ،عبدالله بن شداد بن الباد، عروه ، ابن مبيّب ، ام عون بنت محمد بن جعفر ، فاطمةٌ بنت على ، ابويزيد مد ني \_

آ تخضرت الله على ما وراست تعليم حاصل كرتى تحيين أ تخضرت الله في مصیبت اور تکلیف میں پڑھنے کے لیے ان کوایک دعا بتائی تھی ہے

ایک مرتبہ آنخضرت کی کیا نے حضرت جعفرا کے بچوں کو دبلا دیکھا تو یو چھا کہ بیا اس قدر د ملے کیوں ہیں' اساءؓ نے کہا ان کونظر بہت گتی ہے' فرمایا تو تم جھاڑ بھونک کرو' حضرت اساءكوا يك منتزيا دفعا- ٱلمخضرت ﷺ كوسّايا، فرمايا: مان ' يهي سهي' ٩٠

حضرت اساء کوخواب کی تعبیر میں بھی وخل تھا' چنانچہ حضرت عمر اکثر ان سے

خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے کے



ل خلاصة بنديب ص ١٨٨ ع استعاب ج على ١٥٥ ع رياض العفرة ج على ١٨٥ -2 acstaleta 2 22 apragate @ 101.500

## ۳۰ حضرت اسماء بنت ابی بکر و این

اساء نام ذات النطاقين لقب مضرت ابوبكر رخافتن كى صاحبزادى ہيں ماں كا نام قتيليه بنت عبدالعزى تفا۔ ہجرت سے ٢٧ سال قبل مكه ميں پيدا ہوئيں۔

حفزت زبیر اسعوام سے نکاح ہوا۔

ا پنے شو ہر کی طرح انہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی ابن اسحاق کے قول کے مطابق ان کا ایمان لانے والوں میں اٹھارواں نمبرتھا۔

### عام حالات:

جب آنخضرت ولي إلى المرف الجرت كى تو حضرت الوبكرار فيق صحبت تنظ آپ سکھی وہ پہرکوان کے گھرتشریف لائے اور بھرت کا خیال ظاہر فر مایا۔حضرت اساءؓ نے سفر کا سامان کیا' دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا' نطاق جس کوعور تیں کمر میں کپیٹتی ہیں بھاڑ کراس سے ناشتہ دان کامنہ بائدھا' میدوہ شرف تھا' جس کی بنا پرآج تک ان کوؤات النطاقين کے لقب سے یاد کیاجا تا ہے کے

حضرت ابوبکر پھائٹنی بجرت کے وقت کل روپیہ ساتھ لے گئے تھے۔ ابوقیا فہ کہ ان کے والد تھے معلوم ہواتو ہو لے کہ انہوں نے جانی اور مالی دونوں قتم کی تکلیف دی ' حضرت اساءً نے کہا وہ کثیر دولت چھوڑ گئے ہیں' یہ جبر کر اٹھیں اور جس جگد حضرت ابو بکر بھاٹنڈ کا مال رہتا تھا بہت ہے پھر رکھ دیئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا' پھر ابوقحا فہ کو لے کر کنیں اور کہا نٹول کیجیئے بیرد مکھنے بیر رکھا ہے۔ ابوقیا فیہ نابینا ہو گئے تھے اس لیے مان گئے اور کہا کھانے کے لیے بہت ہے۔

حضرت اساء برائي كابيان ہے كه ميں نے صرف ابوقا فدكي تسكين كے ليے ايسا

كيا تھاور نہ وہاں ايک حبہ بھی نہ تھا 🖁

آ تخضرت مربيط نے مدينه بي كرمستورات كوبلوايا تو حضرت اساء بين يو بھي آئي كي تا ميں كا قباميں قیام کیا ' یہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ان کو لے کر آنخضرت میں خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ چھٹے نے عبداللہ کو گود میں لیا' تھٹی دی اوران کے لیے دعا فرمائی ہے عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے تو حضرت اساءًان کے پاس رہے لگیں کیونکہ حضرت زبیر " نے ان کوطلاق دے دی تھی ہے

حضرت عبدالله بن زبير" نے تھٹی میں آنخضرت علیہ كالعاب مبارك بيا تھا۔ اس بنا پر جب من شعور کو پہنچے تو فضائل اخلاق کے پیکر مجسم تھے ادھر سلطنت بنوامیہ کا فر مانروا (یزید) سرتایافتق و فجورتھا۔حضرت عبداللہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ مکہ میں پناہ گزیں ہوئے اوروہیں ہے اپنی خلافت کی صدا بلند کی چونکہ حضرت عبداللہ کی عظمت وجلالت کا ہر مخص معتر ف تھا اس لیے تمام دنیائے اسلام نے اس صدا پر لبیک کہا اور ملک کا بڑا حصہ ان کے علم کے بنچے آگیا' کیکن جب عبدالملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی حکمت عملی ہے بعض صوبوں پر قبضہ کرلیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابله کی تیاریاں کیں۔

شامی کشکر نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا تو ابن زبیر مٹافقہ حضرت اساءً کے یاس آئے'وہ بیار تھیں یو چھا''کیا حال ہے؟''بولیں'' بیار ہوں'' کہا''آ دمی کوموت کے بعد

ل منداحد بن خبل ج٢ص ٣٥٠ \_ ع اصاب جهم ٢٢٩، طبقات ج اق اص ١٢١ وتبذيب ج٥ص ١١٦\_ 

آرام ماتا ہے'' حضرت اسماءؓ نے کہا''شایرتم کومیرے مرنے کی تمنا ہے' لیکن میں ابھی مرنا پیندنہیں کرتی میری آرزویہ ہے کہتم لڑ کرفتل ہواور میں صبر کروں یاتم کامیاب ہو اور میری آئیسیں ٹھنڈی ہول''ابن زبیر ہنس کر چلے گئے' شہادت کا وقت آیا تو دوبارہ ماں کی خدمت میں آئے 'وہ معجد میں بیٹھی تھیں صلح کے متعلق مشورہ کیا' بولیں'' بیٹا اقتل کے خوف ے ذلت آمیز صلح بہتر نہیں۔ کیونکہ عزت کے ساتھ تکوار مارنا ذلت کے ساتھ کوڑا مارنے ہے بہتر ہے'' حضرت ابن زبیر ؓ نے اس پرعمل کیا اورلڑ کرمر دانہ وارشہادت حاصل کی۔ حجاج نے ان کی لاش کو سولی پر انکا دیا ، ۳ دن گزرنے پر حضرت اساء بیسینا کنیزکو نما تھ لے کرانیخ بیٹے کی لاش پر آئیں' لاش الٹی لککی تھی دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا '' کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا''ا حجاج کوچھیرمنظورتھی' آ دمی بھیجا کہ ان کو جا کر لائے' حضرت اساناً نے انکار کیا' اس نے پھر آ دمی بھیجا که''ابھی خیریت ہے ورنہ آئندہ جو مخص بھیجا جائے گاوہ بال تھییٹ کرلائے گا'' حطرت اساءٌ صرف خدا كي شان جباري كي معترف تحيين جواب ديا مين نهيل جاسكتى حجاج نے مجبوراً خود جوتا يہنا اور حضرت اساء رفي نيا كى خدمت ميں آيا اور حسب ذيل گفتگو ہوئی' جیاج نے کہا'' کہتے میں نے دشمن خدا (ابن زبیر") کے ساتھ کیا سلوک کیا'' حضرت اساء بولیس'' تو نے اس کی دنیا بگاڑی اور اس نے تیری عاقبت خراب كى! ميں نے سا ہے كه تو اس كوطنزأ ذات العطاقين كا بيٹا كہتا ہے خداكى فتم ذات العطا قین میں ہوں میں نے نطاق سے آنخضرت عظی اور ابو بحر من اللہ كا كھانا باندھا تھا اور دوسرے کو کمر میں کپیٹی تھی لیکن میں یا در ہے کہ میں نے آنخضرت ٹاکٹیا ہے سنا ہے كه ثقيف ميں ايك كذاب اور ايك ظالم پيدا ہوگا' چنانچيه كذاب كو د مكيمه چكى ہوں اور ظالم تو ہے' جان نے بیصدیث ی تو چیکا اٹھ کھڑا ہوا کے

چند دنوں بعد عبد الملک کا حکم پہنچا تو حجاج نے لاش انروا کر یہود کے قبرستان

مدانف ي تاس ١٠٠٠ عياب قاص ١٩٦٩ على محملم جاص ١٣٥٥

میں پھینکوا دی ٔ حضرت اساءؓ نے لاش اٹھوا کر گھر منگوایا اور عنسل دلوا کر جنازہ کی نماز بڑھی حضرت ابن زبیر کا جوڑ جوڑ الگ تھا' نہلانے کے لیے کوئی عضوا ٹھایا جا تا تو ہاتھ کے ساتھ چلا آتا تھا' کیکن حضرت اساءؓ نے بیر کیفیت و مکھ کرصبر کیا کہ خدا کی رحمت ان ہی پارہ پارہ فکڑوں پر نازل ہوتی ہے۔

حضرت اسما ﷺ کی لاش نه دیکی میں عبداللہ بٹالٹیڈ کی لاش نه دیکیولول مجھے موت نہ آئے کے چنانچہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت ا عامؓ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا یہ جمادی الاولی سو کے چاکا واقعہ ہے اس وقت ان کی عمر سوسال کی تھی۔

حسب ذيل اولا د ہوئی' عبداللهٔ منذر' عروہ' مہاجر' خدیجة الکبری' ام الحن' عا کشہ 🖺

آ مخضرت الله الله على عضرت اسماءً نے ٥٦ حدیثیں روایت کی ہیں جو سیحین اور سنن میں موجود ہیں' راویوں میں حسب ذیل اصحاب ہیں:

عبدالله عروه (پسران) عباد بن عبدالله، عبدالله بن عروه ( نبيرگان) فاطمه بنت المنذر، ابن زبیرٌ، عباده بن حمزه بن عبدالله بن زبیرٌ، عبدالله بن کیبان (غلام) ابن عباسٌ ،صفيعه بنت شيبهٔ ابن الي مليكه ، وجب بن كيبانُ ابوبكر و عامر (پسران ابن زبيرٌ) ، مطلب بن خطب محمد بن منكد ر مسلم معرى ابونوفل ابن ابوعقرب-

ا استیعاب ج اص ۲۷ سے عطری جسم ۲۳۱ اور الریاض العضر وص ۲۵ و ۲۸ م س است جدم ٨٠ ع مندج ١ ص ٢٥٨ واسد الغابيج ٥ص ١٩٣٠

حضرت اساءٌ بالطبع نيكي كي طرف ماكل تهين أيك مرتبه أتخضرت اللي محسوف كي نماز پڑھارے تھے۔نماز کو بہت طول دیا تو حضرت اساءؓ نے ادھرادھر دیکھنا شروع کیا ان کے یاس دو عورتیں کھڑی تھیں جن میں ایک فربہ اور دوسری لاغر تھی یہ و کھے کر انہوں نے اپنے دل کوتسلی دی کہ مجھے ان سے زیادہ دیر تک کھڑار ہنا جا ہے کے کیکن چونکہ نماز کی گھنٹے تک ہوئی تھی 'حفرت اساء رہی پیا کو عُش آ گیا 'اور سریریانی چھڑ کئے کی نوبت آئی ﷺ ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ ان کے سرمیں در دہوتا تو سریکڑ کر کہتیں یہ میرا گناہ ہے جو گناہ خدامعاف کرتار ہتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔

حق گوئی ان کا خاص شعارتھا اس کی متعدد مثالیں او پرگز رچکی ہیں حجاج بن پوسف جیسے ظالم اور جبار کے سامنے وہ جس صاف گوئی ہے کام لیتی تھیں' وہ بجائے خوداپی آپ ہی نظیر ہے۔ ایک دن وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا' حضرت اساء اپنی کنیز کے ساتھ آئیں اور دریافت کیا کہ'' امیر کہاں ہے'' معلوم ہوا تو حجاج کے قریب کئیں' اس نے ویکھتے ہی کہا '' تمہارے بیٹے نے خدا کے گھر میں الحاد پھیلایا تھا۔ اس کیے خدانے اس کو بڑا دروناک عذاب دیا'' حضرت اساء نے برجستہ جواب دیا تو جھوٹا ہے۔ وہ ملحد نہ تھا بلکہ صائم' پارسا اورشب بيدارتهاي

نہایت صابرتھیں' حضرت ابن زبیر رٹناٹٹھ' کی شہادت ایک قیامت تھی جوان کے لیے قیامت کبری بن گئی تھی۔لیکن اس میں انہوں نے جس استقلال جس صبر اور جس محل ے کام لیااس کی تاریخ میں بہت کم نظیریں ال عتی ہیں۔

حد درجه خود دارتھیں' حجاج بن پوسف جیسے امیر کی نخوت بھی ان کی خود داری کی چٹان سے مگرا کر چور چور ہوجاتی تھی۔

> ו מנ בדים בחד ב שב אונט בושחחו T. مندجه: ص ۱۵۱\_

باین ہمدنہایت متواضع اور خاکسارتھیں' محنت مشقت میں ان کو بالکل عار نہ تھا' چنانچہ جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت زبیرؓ کے باس کچھ نہ تھا۔صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑے کو دانہ دیتے۔ پانی بھرتی اور ڈول سیتی تھیں' روٹی پکانی نہیں آتی تھی' اس لیے آٹا گوندھ کر رکھتیں اور انصار کی بعض عورتیں پکا دیتی تھیں ٔ رسول اللہ سکتھ نے حضرت زبیر رضیّتین کوجوز مین عنایت فرمائی تھی وہاں جا کر چھو ہاروں کی گھلیاں چنتی اور تین فرلاگ ہے سر پر لاد کرلاتی تھیں ایک دن ای حالت میں آرہی تھیں کہ آنخضرت ملی اللہ سے ملا قات ہوگئی آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا کہ سوار ہوجائیں' لیکن ان کوشرم معلوم ہوئی اور اونٹ یرنہ بیٹھیں گھر آ کر حضرت زبیر سے سارا قصہ بیان کیا انہوں نے کہا '' سبحان اللَّذيرير بوجھ لا دنے سے شرم نہيں آئی''؟ کچھ زمانہ کے بعد حضرت ابو بكڑنے ان کوامیک غلام دیا جو گھوڑ ہے کی تربیت اور پرداخت کرتا تھا۔ اسی وفت حضرت اساء کی مصيب كم مونى كمبى تحين وكأنما اعتقنى "ليني كويا الوكران مجهة زادكردياك

غربت کی وجہ سے جو کھ خرج کرتیں ناپ تول کر کرتی تھیں آ مخضرت اللے نے منع کیا کہ پھر خدا بھی ناپ کرد ہے گا۔ اس وقت یہ عادت چھوڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوا كه آيدني وافر ہوگئ اور پھر بھی تنگدست نہيں ہوئيں ي

صدورجہ فیاض تھیں عبداللہ بن زبیر فرماتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔حضرت عاکشٹ نے اپنی وفات کے وقت ترکه میں ایک جنگل چھوڑا تھا جوان کے حصہ میں آیا تھا' کیکن انہوں نے اس کو لا کھ درہم پر فروخت کر کے کل رقم عزیزوں پر تقسیم كردى يج بيمار يوتين توايخ غلام آزادكردي تصين عصرت زبيركا مزاج تيز تفاس ليے انہوں نے آ تخضرت مراق کا اور اور اس میں بلا اجازت ان کے مال سے فقراء کو خیرات دے عتی ہوں؟ آ مخضرت مل اللہ ان اجازت دی ف

ا یک مرتبدان کی ماں مدینہ میں آ کیں اور ان سے رویبیر مانگا' حضرت اساءٌ نے

المسيح بخاركية عص ٢٥١ ع مندج٢ ص١٥٠\_ س صحیح بخاری ہبدالوا حد کجماعت۔ م فلاصتناب ١٨٨٠ و مندج ٢٥٠٠ م

آ مخضرت و الله على الله والمشرك بين - كيا الى حالت بين ال كى مدد کرسکتی ہوں؟ ارشاد ہوا'' ہاں (اپنی مال کے ساتھ صلد رحمی کرو) ا

حضرت اساء نے کئی ج کی بہلا ج آنخضرت کے ساتھ کیا تھا کا اس میں جو كچھ ديكھا تھا' ﷺ ان كو بالكل يا د تھا' چنانچيا كي د فعه ٱلخضرت مُكَثِّم كے بعد جب عج كے ليے آئيں' اور مز دلفہ میں تھریں تو رات کو نماز پڑھی۔ پھر اپنے غلام سے پوچھا'' جاند حیب گیا'اس نے کہانہیں' جب جا ند ڈوب گیا بولیں کداب ری کے لیے چلو'ری کے بعد پھروالیں آئیں اور شیح کی نماز پڑھی اس نے کہا آپ نے بڑی عجلت کی فرمایا آنخضرت نے پردہ نشینوں کو اس کی اجازت دی ہے ' عبہ بھی حجون ہے گزرتیں' کہتیں کہ ہم آ تخضرت من کیا کے زمانہ میں بہال کھبرے تھے اس وقت ہمارے یاس بہت کم سامان تھا' ہم نے اور عائشہ اور زبیر نے عمرہ کیا تھا اور طواف کر کے حلال ہوئے تھے ہے

نہایت بہادر تھیں' اخلاقی جرأت کے چند واقعات اوپر گزر چکے ہیں' سعید بن عاص کے زمان کے حکومت میں جب اسلام میں فتنہ پیدا ہوا اور بدامنی شروع ہوگئ تو انہوں نے ایک جخررکھاتھا کوگوں نے بوچھا اس کا کیا فائدہ ہے؟ بولیس اگر کوئی چور آئے گا تو اس ہے اس کا پیٹ جاک کروں گی ہے

حضرت اساء کے تقدی کا چرچا تھا۔ لوگ ان سے دعا کراتے تھے جب کوئی عورت بخار میں مبتلا ہوتی اور دعا کے لیے آتی تو اس کے سینہ پریانی چیز کتیں اور کہتیں کہ آ تخضرت ولي ابن عمر الا ہے كه اس كو يانى سے مختله اكرو يحز حضرت ابن عمر اور حضرت عائشة نے حضور سے روایت کیا ہے کہ بخار آتش جہنم کی گری سے ہے اس کو یانی سے شنڈا کرو () گھر کا کوئی آ دی بیار ہوتا تو آنخضرت من کھا کا جبر (جس کوحضرت عائش نے وفات کے وفت ان کے سپر دکیا تھا) دھوتی اوراس کا یانی پلاتی تھیں۔اس سے بھار کوشفا ہوجاتی تھی ہے۔

> ا مح بخارى ج من ١٨٨٨ ٢ مح ملم ج اص ١٧٦١ ٢ مح بخارى ج اص ١٣٦٧ م می بخاری جاس ۲۳۷ م ایساً ب ذیل طری جساس ۲۳۱ ے می ہناری ج می ۱۵۲ م ایٹابال ائی میں فیے جنم۔ و مند ج می میں۔

# ا٣\_ حضرت فاطمه بنت قيس ويجهنها

فاطمه نام سلسله نب بير بي خ فاطمه بنت قيس بن خالد اكبر بن وهب بن ثعلبه ابن واكله بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر والده كانام اميمه بنت رسيعة تفااور بني كنانه سے تھيں۔

اور ہجرت کی۔

عام حالات:

صفراہ میں حضرت علی بناتین ایک شکر لے کریمن گئے تھے ابوعمر و بھی ان کے ساتھ تھے چلتے وقت عیاش ابن الی ربید کی معرفت اپنی بیوی کو آخری طلاق (دوطلاق پہلے دے چکے تھے) اور ۵\_۵ صاع جواور خرمے بھیج ٔ حفرت فاطمہ نے کھانے اور مکان کا مطالبہ کیا تو عیاش نے کہا کہ جو پچھ دیا گیا ہے محض احسان ہے ورنہ ہمارے ذمہ بی بھی ضروری نہیں اس جواب پر فاطمہ کو غصہ آیا اور اپنے کپڑے لے کر آنخضرت من کیا کی خدمت میں کئیں خالد بن ولید وغیرہ بھی پہنچ آپ نے دریافت کیا کہ انہوں نے تم کو کتنی مرتبہ طلاق دی بولیں امر تب فرمایا اجتم کونفقہ نہیں مل سکتا اے تم ام شریک کے ہاں عدت کے

ل (عدت کے اندرعورت کا کھانا کیڑا ای مرد کے ذمہ ہے جس نے طلاق دی ہے حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کے متعلق بڑی بحث ہے جس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے)

المعلى ال دن پورے کرو کیکن چونکہ ام شریک کے عزیز وا قارب ان کے مکان میں آتے جاتے تھے آ تخضرت علیہ نے فرمایا کہ''ابن مکتوم نابینا اور تمہارے ابن عم ہیں اس لیے بہتر ہے۔ کہتم ان کے ہاں رہو' عدت کا زمانہ پورا ہوا تو ہرطرف سے پیغام آئے' امیر معاوییّ ابوجهم اور اسامہ بن زیدؓ نے بھی پیغام دیا کیکن آنخضرت سکیٹیا نے پہلے دوشخصوں کا پیغام اس لیے مستر دکردیا کہ اول الذکر مفلس اور دوسرے تند مزاج تھے پھر فاطمہ ہے فرمایا کهتم اسامه سے نکاح کرلو چونکہ فاطمہ بڑھنیا کو خیال تھا کہ خود آنخضرت مکھیا ان کو ا بنی زوجیت کا شرف عطا فرمائیں گے اس لیے اٹکار کیا' ارشاد ہوا''خدا اور رسول کی اطاعت كرواس ميں تمہارے ليے بھلائي ہے'۔ بيان كر فاطمه مجبور ہوئيں' اور حض ت اسامڈے نکاح کرلیا کہتی ہیں کہ پھر میں قابل رشک بن گئے ا

سم میں جب حضرت عمر رخافتہ نے انتقال کیا تو مجلس شوریٰ کا اجلاس فاطمہ ر المان میں ہوا تھا کے

م م م م من حضرت اسامه والله في انقال فرمايا فاطمه والمن كوسخت صدمه موا دوسری شادی نہیں کی اور اینے بھائی ضحاک کے ساتھ رہیں جب یزید نے اپنے عہد حکومت میں ان کوعراق کا گورزمقرر کیا تو فاطمہ بھی ان کے ساتھ کوفہ چلی آئیں اور یہیں سکونت اختیار کی۔

وفات:

و فات کا سال معلوم نہیں' حضرت ابن زبیر ﴿ کے ز مانه خلافت تک زندہ تھیں ﷺ

حليه: خوبصورت تفيل ع

فضل وكمال:

اسدالغابه میں ہے۔

س محجملم جاص ۱۹۸۵ س اصابه جمص ۱۲۱

لها عقيل وكمال (ص٢٦٥ ج٥) د دلینی وه نهایت عقیل اور صاحب کمال تھیں''۔

حضرت سعید بن زید کی صاحبز ادی' عبدالله بن عمرو ( بن عثمان ) کومنسوب تھیں انہوں نے ان کو تین طلاقیں دیں واطمہ اُن کی خالہ ہوتی تھیں کہلا بھیجا کہ میرے گھر چلی آؤ' مروان نے قبیصہ کو بھیجا کہ فاطمہ ہے سبب دریافت کرو' قبیصہ نے آ کر کہا آ پ ایک عورت کوایام عدت گزرنے ہے قبل کیوں گھرے نکالتی ہیں' بولیس اس لیے کہ آنخضرت نے مجھ کو یہی حکم دیا تھا اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا اور اس کی قرآن مجیدے تائیدگی۔

﴿ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلَّقُوهُ مَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُو الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمُ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ الَّا أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِّيّنَةٍ ﴾ '' جبتم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت کے وقت تک طلاق دو اور عدت کو شار کرواور خدا ہے ڈروان کو گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ نکلیں مگریہ کہ کھلی ہوئی بحيائي كي مرتكب مول-[سورة الطلاق: ١] بیمراجعہ کی صورت تھی'اس کے بعد ہے۔

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ﴾

'' پس جب ميعاد کو پنني جا کيس تو ان کواچھي طرح رو کے رکھو يا اچھي طرح جدا کرؤ'۔

اس بنا پر تین مرتبہ کے بعد پھر کمی صورت کا اختال نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ تہارے نزدیک عورت جب تک حاملہ نہ ہواس کا نفقہ نہ دینا جا ہے۔اس لیے اس کوروک رکھنا بالکل بے کار ہے۔ (جب مروان کوحضرت فاطمہ کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو کہا یہ ایک عورت کی بات ہے اور ان مطلقہ خاتون کو حکم دیا کہ اپنے گھر واپس آ ئين چنانچەدە داپى آئىي ادر دېپى عدت گزارى )\_

ا صحیح مسلم ج اص ۵۸۸ ومندج ۲ ص ۱۵ و ۱۲ م

فاطمہ نے آنخضرت کا اللہ ہے چند حدیثیں روایت کی ہیں جو متعدد اشخاص کے ذریعہ سے مروی ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں۔

قاسم بن محدُ ابوبكر بن ابوالجهمُ ابوسلمهُ سعيد بن مستِبُ عروهُ عبداللهُ بن عبداللهُ اسودُ سليمان بن بيارُ عبدالله البهي محمد بن عبدالرحمٰن بن تُوبانُ هعى عبدالرحمٰن ابن عاصمُ تميم۔ اخلاق:

عادات واخلاق نہایت شریفانہ تھے شعبی جوان کے شاگرد تھے ملنے کو آئے تو انہوں نے چھوہارے کھلائے اور ستو پلایا لے



## ٣٢ - حضرت شفاء بنت عبدالله وثناها

شفاء نام قبیلہ قریش کے خاندان عدی سے ہیں سلسلہ نب سے شفاء بنت عبدالله بن عبدتشس بن خلف بن سداد بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی ابن کعب بن لوی ٔ والده کا نام فاطمه بنت و ب بن عمر و بن عائذ بن عمر بن مخز وم قفا۔

ابوشمہ بن حذیفہ عدوی سے نکاح ہوا۔

ہجرت ہے قبل مسلمان ہوئیں یا

عام حالات:

آ مخضرت سے ان کو بہت محبت تھی آ ہے جھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تو آ رام فرماتے تھے۔انہوں نے آپ کے لیے ایک علیحدہ بچھونا اور ایک تہدر کے چھوڑی تھی۔ چونکہ ان میں آنخضرت کا پینہ جذب ہوتا تھا' یہ بری متبرک چیزیں تھیں' حضرت شفاء کے بعدان کی اولا دینے ان تبرکات کونہایت احتیاط ہے محفوظ رکھا لیکن مروان نے ان سے بیسب چزیں لے لین ﷺ آنخضرت نے ان کوایک مکان بھی عنایت فرمایا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ای میں سکونت پذرتھیں ﷺ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کے ساتھ خاص رعایتیں کیں چنانچہ ابن سعد میں ہے:

كان عمر يقدمها في الرائي ويرعاها ويفضلها وربها ولا شيئا من امر السوق " حضرت عمر ان كورائ مين مقدم ركھ ان كى فضيلت كى رعايت كرتے اور

> ا اصابح مص مع- ع اسدالغابع عص ٢٨٩ \_اصابع مص ١٢١ \_ س اصابص ۱۲۱ بحواله ابن سعد س اصابي ١٢١

ان کو بازار کا اہتمام سپر د کرتے تھے''۔

وفات:

وفات كاسنه معلوم نهيں۔

اولاد:

اولا دمیں دوکا پیۃ چاتا ہے ٔ سلیمان اورا یک لڑ کی جوشرصبیل بن حسنہ کومنسوب تھی۔

قضل وكمال:

جاہلیت میں دو چیزوں میں مشہور تھیں' جھاڑ پھونک اور لکھنا' جھاڑ پھونک کے متعلق آ تخضرت سے انہوں نے استفتاء کیا تھا' آ تخضرت نے اجازت دی تھی اور فرمایا تھا کہ حفصہ کو بھی سکھا دو لکھنے کے متعلق بھی یہی ارشاد ہوا تھائے چیونٹی کے کائے میں میمنز پڑھتی تھیں' بسم الله صلو صلب جنبر تعوذا من اقواهها فلا تضر احدا اللهم اکشف الباس رب الناس بھرت معرت شفاء نے آ تخضرت میں تھی اور حضرت عمر رہی اللہ عندا دھا جند حدیثیں روایت کی بین جن کی تعداد صاحب خلاصہ کے نزد کیک اے راویوں میں ان کے بیٹے اور دو یو تے ابور کی تعداد صاحب خلاصہ کے نزد کیک 11 ہے' راویوں میں ان کے بیٹے اور دو یو تے ابو بکر وعثمان اور ابوسلمہ' حضرت حفصہ بڑی تھا اور ابواسحاتی شامل ہیں۔

اخلاق:

اسدالغابرس ب

كانت من عقلاء النسا و فضلا ئهن. "ليعني وه يرى عا قلداور فاضلتين"

حضرت عمر فی ایک مرتبدان کو بلا کرایک چا در عنایت کی اور عاتکه بنت اسید کو ان سے بہتر چا در دی ان کہ میں ان سے پہلے مسلمان ہوئی تہاری بنت عم بھی ہوں اس کے علاوہ تم نے مجھ کو طلب کیا تھا اور یہ خود چلی آئیں حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں تہمیں عمدہ چا در دیتا لیکن جب بہ آگئیں تو مجھان کی رعایت کرنی پڑی ۔ کیونکہ بیرسول اللہ سے نسبا قریب تر ہیں ہے جب بہ آگئیں تو مجھان کی رعایت کرنی پڑی ۔ کیونکہ بیرسول اللہ سے نسبا قریب تر ہیں ہے۔

ا مندجه ص ۱۳۷۳ ع اسدالفارج ۵ مد ۱۸۸ سے اسدالفارج ۵ م ۱۸۸ سالات عاشکہ

# ٣٣ - حضرت زينب بنت الي معاويه والتيانيا

زين الم راكط عرف قبله ثقيف عضي الملدنب يدع زين بن عبدالله ابي معاويه بن معاويه بن عمّاب بن اسعد بن غاضره بن خطيط بن جشم ابن ثقيف \_

حضرت عبدالله بن معود سے نکاح موا ، چونکدان کا کوئی ذراید معاش نه تھا اور زینب بٹن نیو دستکار تھیں' اس لیے اپنے شو ہراور اولا د کی خود گفیل ہو کیں' ایک دن کہنے لگیں كهتم نے اور تمہاري اولا و نے مجھ كوصدقه و خيرات سے روك ركھا ہے۔ جو كچھ كماتي ہوں ثم کو کھلا دیتی ہوں' بھلا اس میں میرا کیا فائدہ؟ حضرت ابن مسعود بھی یا نے جواب دیا'تم اینے فائدہ کی صورت نکال لو۔ مجھ کو تمہارا نقصان منظور نہیں مصرت زینب ہی ہیں آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے ياس پنجين اورعرض كى كه ميس دستكار مول اور جو کچھاں سے پیدا کرتی ہوں شو ہراور بال بچوں پرصرف ہوجاتا ہے۔ کیونکہ میرے شو ہر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔اس بنا پر میں مختاجوں کوصد قہنہیں دے سکتی اس حالت میں کیا مجھ کو پچھاثواب ملتا ہے؟ آتخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہاںتم کوان کی خبر گیری کرنا جا ہے۔

### عام حالات:

جضرت زینب کے حالات بہت کم معلوم ہیں سال وفات کا بھی یہی حال ہے۔ اولاد: ابوعبیدہ جواینے زمانے کے مشہور محدث گزرے ہیں حضرت زینب کے نور نظر تھے۔

## فضل وكمال:

آ تخضرت وليكم حفرت عمر وفالقن اور ابن مسعود وفاتف سے چند حدیثیں روایت کیس راویوں میں حسب ذیل اصحاب ہیں' ابوعبیدہ' عمرو بن حارث بن ابی ضرار' بسر بن سعيد عبيد بن سباق کلثوم محمد بن عمرو بن حارث\_

## افلاق:

بارگاہ نبوت میں ان کومخصوص درجہ حاصل تھا' اکثر آپ کے مکان میں آتی جاتی تھیں' ایک دن وہ آ پ کے سر کی جو ئیں دیکھ رہی تھی۔مہاجرین کی اورعورتیں بھی بیٹھی ہو کی تھیں ایک مسلہ پیش ہوا تو انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر بولنا شروع کیا' آ مخضرت منتیکم نے فرمایاتم آ نکھ سے نہیں بولتی ہو' کام بھی کرواور گفتگو بھی یا



# ۲۳ حضرت اساء بنت بزيد ريان

-ا اعاء نام ام سلمه کنیت سلسله نسب سیه بے اساء بنت بیزید بن السکن بن رافع بن امراء القيس بن زيد بن عبدالاشهل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن ما لك بن اوس-

ہجرت کے بعد مسلمان ہوئیں اور چندعورتوں کے ساتھ آنخضرت ملکیا کی خدمت میں بعت کے لیے آئیں آپ سحاب کے جمع میں تشریف فرما تھے انہوں نے عرض کی کہ''مسلمان عورتوں کی طرف سے ایک پیغام لے کرآئی ہوں'خدانے آپ کو مرد وعورت سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے ہم نے آپ تھی کی پیروی کی ہے اور آپ پر ا بیان لائے ہیں۔لیکن ہماری حالت مردوں سے بالکل جدا گانہ ہے۔ہم پردونشین ہیں' اس کیے جعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہو سکتیں اور مرد جعہ اور جماعت میں شریک ہوتے ہیں' مریضوں کی عیادت کرتے ہیں' نماز جنازہ پڑھتے ہیں' فج کو جاتے ہیں اور سب سے بوھ کرید کہ جہاد کرتے ہیں لیکن ان تمام صورتوں میں ہم گھر میں بیٹھ کران کی اولا دکو پالتی ہیں' گھروں کی حفاظت کرتی ہیں' کپڑوں کے لیے چرخہ کاتی ہیں' تو کیا اس عبورت میں ہم کو بھی تواب ملے گا''۔

آ مخضرت من الله الله عنا تو صحابہ سے فر ما یا کہتم نے کسی عورت سے الیم گفتگو بھی سی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں' آپ نے اساء کو جواب دیا کہ عورت کے شوہر کی رضا جو کی نہایت ضروری چیز ہے اگروہ فرائض زوجیت ادا کرتی اور شوہر کی مرضی پر چلتی ہے تو مرد کو جس قدر رواب ماتا بے عورت کو بھی اسی قدر ملتا ہے ا

الدالغابة ٥٥ م ٣٩٨ والتيعاب ج ٢٥ ٢٧٥ -

جامع ترمذي ابن سعداور مندابن حنبل ميں اس بيت كاكبي قدر تذكره آيا ہے مند میں ہے کہ اس بیعت میں اساء کی خالہ بھی شریک تھیں 'جوسونے کے کنگن اور انگوٹھیاں پہنے تھیں' آپ نے فرمایا ان کی زکو ۃ دیتی ہو؟ بولیں نہیں' فرمایا تو کیاتم کو پیہ پیند ہے کہ خدا آ گ کے کنگن اور انگوٹھیاں پہنائے ٔ حضرت اساءؓ نے کہا خالہ ان کو اتار دوٴ چنانچے فوراً تمام چیزیں اتار کر پھینک دیں اساء نے کہایارسول اللہ علی ہم زیورنہ پہنیں گ تو شوہر بے وقعت مجھے گا۔ ارشاد ہوا'' تو پھر جا ندی کے زیور بنواؤ اوران پر زعفران ل لو كرسونے كى چىك بيدا ہوجائے"۔

غرض ان باتوں کے بعد جب بیعت کا وقت آیا تو آتخضرت کھانے زبانی چندا قرار کرائے۔حضرت اساءؓ نے کہا یارسول اللہ مکھا ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں اپنا ہاتھ بڑھائے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔

بعض روا بیوں میں ہے بھی ہے کہ تنگن کا واقعہ خود حضرت اساء بڑی بھا کا تھا<sup>لے</sup> عام حالات:

ا ج میں حضرت عائشہ رہی ہے کی رفضتی ہوئی اور وہ میکہ سے کا شانہ نبوت میں آ كيل تو جن عورتوں نے ان كوسنوارا تھا' ان ميں حضرت اساء بني تھا بھى داخل تھيں' حضرت عائشہ رہی ہے کو جلوے میں بٹھا کرآ تخضرت مکھی کو اطلاع کی آپ مکھیان کے یاس آ کر بیٹھ گئے' کسی نے دودھ پیش کیا تو تھوڑا سا پی کر حضرت عائشہ رہی تھا کو دے دیا' ان کوشرم معلوم ہوئی اور سر جھکا لیا' حضرت اساءؓ نے ڈانٹا کہرسول اللہ ﷺ جودیتے ہیں لے لو حضرت عائشہ و فی نیا نے دودھ لے کر کسی قدر پی لیا اور پھر آ مخضرت می کھیا کو واپس كرويا " تخضرت من الله في عفرت اساء رفي في كوديا انهول نے بياله كو گھٹے پرركه كرگردش وینا شروع کیا کہ جس طرف سے آنخضرت کھیا نے نوش فرمایا تھا وہاں بھی مندلگ جائے۔اس کے بعد آنخضرت می الما نے فرمایا کہ اورعورتوں کو بھی دو کیکن سب نے جواب دیا کہ ہم کواس وقت خواہش نہیں ہے ارشاد ہوا''مجوئے کے ساتھ جھوٹ بھی؟ کے

ل ان واقعات کے لیے و کیضے مند ج اس مرحم، ٥٥٨، ١٥٥٠ م

رہ اچ میں رموک کا واقعہ پیش آیا' اس میں حضرت اسامؓ نے اپنے خیمہ کی چوب ہے 9 رومیوں کوئل کیا لے

رموک کے بعدمت تک زندہ رہیں اور پھروفات پائی وفات کا سال معلوم نہیں ہے۔ فضل وكمال:

حضرت اساء في آتخضرت وليل سے چند صدیثیں روایت کی ہیں جن کے رادی اصحاب ذیل ہیں' محمود بن عمرو انصاری' مہاجر بن ابیمسلم' شہر بن حوشب' مجاہد' اسحاق بن راشدلیکن ان میں سب سے زیادہ شہر بن حوشب نے روابیتیں کی ہیں۔

استيعاب ميں ہے:

كانت من ذوات العقل والدين.

''لیعنی وہ عقل اور دین میں دونوں سے متصف تھیں''۔

آ مخضرت مل الله كى خدمت كرتى تحين كايك مرتبه ناقه غضباء كى مهار تقام تھیں کہ آنخضرت مکھیل پروحی نازل ہوئی' ان کا بیان ہے کہوحی کا اتنا بارتھا کہ جھیے خوف ہوا کہ جہیں اونٹنی کے ہاتھ یاؤں ندٹوٹ جا تمیں سے

حضرت اسامًا كثر اوقات كاشانة نبوت مين حاضر موتين أيك مرتبه بيني كهيس كه آ مخضرت نظیم نے دچال کا ذکر فرمایا ' گھر میں کہرام کچ گیا' آ مخضرت مکی دوبارہ واپس آئے تو وہی حالت قائم تھی فرمایا کیوں روتی ہو؟ حصرت اساتہ نے کہا ہماری حالت سے ہے کہ لونڈی آٹا گوند ھنے بیٹھی ہے ہم کو سخت بھوک ہوتی ہے وہ پکا کرفارغ نہیں ہوتی کہ ہم بھوک سے بے تاب ہوجاتے ہیں بھر دجال کے زمان میں جب قحط پڑے گا۔اس پر کیونکر صبر كرسكين كرايعن فوراً اس ك دام مين ميس ما كيس ك ) آ مخضرت ويكل نے فرمايا

اس دن شہیج اور تنہیر بھوک سے بچائے گی کھر کہارونے کی ضرورت نہیں اگر میں اس وقت تک زیدہ رہا تو میں خودسینہ سپر ہوں گا'ور نہ میرے بعد خدا ہر صلمان کی حفاظت کرے گا۔ مہمان نواز تھیں ایک بار حضرت شہرین حوشب آئے نو (انہوں نے) ان کے سامنے کھانا رکھا حضرت شہر بن حوشب نے اٹکار کیا تو آ مخضرت مُکھی کا ایک واقعہ بیان کیا (جس سے پیاشارہ مقصود تھا کہ اٹکار مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا اب دوبارہ ایسی غلطی 上(としりが



## ٣٥- حفرت ام الدرداء والمنافع

ام الدرداء دو تھیں' اور دونو ل حضرت ابودرداءؓ کے عقد تکاح میں آئیں کیکن جو بڑی تھیں وہ صحابیہ ہیں۔امام احمد بن صنبل اور کیلی بن معین کے قول کے مطابق ان کا نام خیرہ تھا اور ابوحدر دائلمی کی صاحبز ادی تھیں۔

حضرت ابودرداء رضافتن سے دوسال قبل شام میں وفات پائی بیرخلافت عثانی کا زمانہ تھا۔

فضل وكمال:

حافظ ابن عبد البركصة بين:

كانت من فضلى النساء وعقلاتهن وذوات الراي فيهن ل ''وہ بڑی عا قلہ اور فاضلہ اور صاحب الرائے تھیں''۔

آ تخضرت كليكم اور حفزت الودرداء على چند حديثين روايت كي بين ان ك شاگرد میمون بن مہران ہیں جن کی ساعت پر جمہور کا اتفاق ہے عافظ ابن عبدالبرنے بعض اور راویوں کے نام بھی لکھے ہیں' لیکن پیخت غلطی ہے کیونکہ ان میں ہے کسی نے ام الدرداء كا زمانه بيس يايا\_

اخلاق:

نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں کے

# ٣٧ - حفرت ام حكيم وثناتها

قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں یا پ کا نام حارث بن ہشام بن المغیر ہ اور ماں كانام فاطمه بنت الوليد تھا۔ فاطمہ حضرت خالد بن الوليد كى بمشيرہ تھيں -

عکرمہ بن ابوجہل سے (جوان کے ابن عم تھے) شادی ہوئی۔

### عام حالات:

غزوہ احدیش کفار کے ساتھ شریک تھیں ۔لیکن جب مرجے میں مکہ فتح ہوا تو پھر اسلام سے جارہ نہ تھا' ان کا خسر (ابوجہل) مکہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور کفر کا سرغنەرە چكا تھا' شوہر( عكرمه ) كى رگوں ميں بھى اس كا خون دوڑتا تھا۔ ماموں (خالد ) بھی مدت سے اسلام سے برسر پیکاررہ چکے تھے لیکن بایں ہمدام حکیم بھی فائے اپنی فطری سلامت روی کی بنا پر فتح مکہ میں اسلام قبول کرنے میں بہت عجلت کی ان کے شوہر جان بچاكريمن بھاگ كے تھے۔ ام حكيم رفي ان كے ليے امن كى درخواست كى تو رحت عالم تلکیم کا دامن عفونهایت کشاده تھا۔غرض یمن جا کران کو داپس لا کیں 'اورعکرمہ نے صدق ول ہے اسلام قبول کیا' حضرت عکرمہؓ نے مسلمان ہوکرا پنے تمام گنا ہوں کا گفارہ

نہایت جوش سے غزوات میں شرکت کی اور بڑی پامردی اور جانبازی سے اڑے حضرت ابو بکڑ کے زمانہ خلافت میں رومیوں سے جنگ چیٹری مضرت عکرمہ وہاتھ ا عكيم كو لے كر شام كے اجنادين كے معرك ميں دادشجاعت دے كر شہادت حاصل

الدرداء بين

کی ۔ حضرت ام حکیم نے عدت کے بعد خالد ؓ بن سعید بن العاص سے زکاح کیا ' ۵۰۰ وینار مہر باندھا اور رسم عروی ادا کرنے کی تیاریاں ہوئیں۔ چونکہ نکاح مرج الصفر میں ہوا تھا جو دمثق کے قریب ہے اور ہر وقت رومیوں کے حملہ کا اندیشہ تھا' حضرت ام حکیم ؓ نے خالد ؓ ے کہا کہ'' ابھی تو قف کرو'' لیکن خالد ؓ نے کہا کہ جھے ای معرکہ میں اپنی شہادت کا یقین ہے غرض ایک بل کے پاس جواب قنطرہ ام حکیم کہلاتا ہے رسم عروی ادا ہو کی وعوت ولیمہ ہے لوگ فارغ نہیں ہوئے تھے کہ روی آپنچے اور لڑائی شروع ہوگئ خالد میدان جنگ میں گئے اور شہادت حاصل کی مخرت ام حکیم اگر چدعروں تھیں 'تاہم اٹھیں' کپڑوں کو باندھا اور خیمہ کی چوب اکھاڑ کر کفار پر حملہ کیا 'لوگوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اس چوب ہے کا فروں کونٹل کیا تھا۔

وفات:

حضرت ام حکیم کی وفات کا زمانه معلوم نہیں اولا د کا بھی یہی حال ہے۔



## ٣٧ حفرت خنساء رشي

## نام ونسب:

تماضرنام خنساء لقب فبیله قیس کے خاندان سلیم سے ہیں سلسلہ نب بیہ ہے: خنساء بنت عمرو بن الشرید بن رباح بن یقظہ بن عصیہ بن خفاف بن امراء القیس بن بہشہ ابن سلیم بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ بن قیس عیلان بن مضر نجد کی رہنے والی تھیں۔ تکاح:

پہلا نکاح قبیلۂ سلیم کے ایک شخص رواحہ بن عبدالعزیز سے ہوا' اس کے انتقال کے بعد مرداس بن ابوعام کے عقد نکاح میں آئیں لے

### اسلام:

پیری کا زماندتھا کہ مکہ کے افق سے ماہتاب رسالت طلوع ہوا۔حضرت خنساء بھی کو خبر ہوئی تو اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدیند آئیں اور مشرف باسلام ہوئیں آنخضرت میں اور مشرف باسلام ہوئیں ان مخضرت میں اور مشرف کے بعد کا واقعہ ہے۔ عام حالات:

حضرت عمرٌ کے زمانہ خلافت میں جب قادسیہ (عراق) میں جنگ ہوئی تو حضرت خنساءؓ اپنے چار بیٹوں کو لے کرمیدان میں آ کیں اور ان کو مخاطب کر کے یہ نصیحت ک کی بیارے بیٹو! تم نے اسلام اور ہجرت اپنی مرضی سے اختیار کی ہے ورنہ تم اپنے ملک کو

بھاری نہ تھے اور نہ تمہارے یہاں قط پڑا تھا' باوجود اس کے تم اپنی بوڑھی ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا' خدا کی قتم! تم ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہتمہارے ماموں کورسوا کیا متم جانتے ہو کہ دنیا فائی

ہے اور کفار سے جہاد کرنے میں بوا اواب ہے خداوند تعالی فرماتا ہے:

﴿ يَاتُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اصُّبِرُوْ وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ﴾

اس بنا پر صبح اٹھ کرلڑنے کی تیاری کرواور آخروقت تک لڑو<sup>'' کے</sup> چنانچے بیٹوں نے ایک ساتھ باگیں اٹھائیں' اور نہایت جوش میں رجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور شہید ہوئے' حضرت خنساء بنائفا كوخر موئى توخدا كاشكراداكيا-

حضرت عمر بنالتيَّة؛ ان كے لڑكوں كو • • ٢ در جم سالانہ وظیفہ عطا كرتے تھے ان كى شہادت کے بعد بیرقم حضرت ضناء بٹی بنیا کوملتی رہی کے

اس واقعہ کے دس برس کے بعد حضرت خنساء رہی نیانے وفات پائی سال وفات سس ہے۔ اولاد:

جارلا کے تھے جو قاوسیہ میں شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں عبداللہ ابوشجرہ ( پہلے شوہر سے تھے ) زید معاویہ (دوسرے شوہر سے )۔

## فضل وكمال:

اقسام خن میں سے مرثیہ میں حضرت خنساء بین اپنا جواب نہیں رکھتی تھی صاحب اسدالغابه لكصة بين سط

اجمع اهل العلم بالشعرانه لم تكن امرء ة قليلها ولا بعدها اشعرمنها.

''لینی ناقدین بخن کا فیصلہ ہے کہ ضناء کے برابر کوئی عورت شاعر پیدانہیں ہوئی''۔

لیلائے احیلیہ کوشعراء نے تمام شاعر عورتوں کا سرتاج تشکیم کیا ہے تاہم اس میں بھی حضرت خنساء ٹی تھی مشتنی رکھی گئی ہیں سے بازار عکاز میں جوشعرائے عرب کا سب سے بڑا مرکز تھا حضرت خنساء وہی تنا کوریا تنیاز حاصل تھا کہ ان کے خیمے کے دروازہ پر

ایک علم نصب ہوتا تھا جس پر بیالفاظ لکھے تھارٹی العرب یعنی عرب میں سب سے بڑی مرثیہ گؤنا بغہ جواپنے زمانہ کا سب سے بڑا شاعرتھا اس کوحفرت خنساء ڈی نیا کے اپنا کلام سنایا تو بولا کہ اگر میں ابوبصیر (اعثیٰ) کا کلام نہ ن لیٹا تو تجھ کوتمام عالم میں سب نے برا شاعرشليم كرتاك

حضرت ضناءٌ ابتداء ایک دوشعر کہتی تھیں۔لیکن صحر کے مرنے سے ان کو جو صدمہ پہنچااس نے ان کی طبیعت میں ایک بیجان پیدا کردیا تھا۔ چنا نچہ کثرت سے مرشے لکھے ہیں سیشعر خاص طور پرمشہور ہے:

وان صحرلتاً تم الهددراة به كانسه في راسه نسار صحر کے بڑے بڑے لوگ افتدا کرتے ہیں گویا وہ ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پرآ گ

حضرت خنساء کا و بوان بہت ضخیم ہے ، ۱۸۸۸ء میں بیروت میں مع شرح کے چھایا گیاہے اس میں حضرت خنساء کے ساتھ ۱۰ عورتوں کے اور بھی مرشیے شامل ہیں۔ ١٨٨٩ء مين اس كا فرنج زبان مين ترجمه موااور دوباره طبع كيا كيا\_



# ٣٨\_ حفرت امروام بني اليا

نام معلوم نہیں' ام حرام کنیت بھی فلبلہ خزرج کے خاندان بنونجارے تھیں۔سلسلہ نب سے ہے ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جند بن عامر بن عنم بن عدى بن نجار ٔ والده كا نام ملكيه تقام جو ما لك بن عدى بن زيد مناة بن عدى بن عمر و بن ما لک بن نجار کی دختر تھیں' اس بنا پرام حرام حضرت ام سلیم کی بہن اور حضرت انس کی خالہ ہوتی ہیں۔ آنخضرت سکتا ہے بھی ان کا یہی رشتہ تھا۔

عمرو بن قیس انصاریؓ سے نکاح ہوالے لیکن جب انہوں نے احد میں شہادت یا کی تو حضرت عبادة بن صامت كے عقد زكاح ميں آئى۔ جو بوے رہ ہے صحالي تھے۔ عام حالات اوروفات:

آ مخضرت على جب بھى قباكى طرف تشريف لے جاتے تو حضرت ام حرام ك گر آتے اور کھانا نوش فرماتے تھے۔ ججۃ الوداع کے بعد ایک روز آپ عظم تشریف لائے اور کھانا کھا کر آرام فرمایا تو حضرت اِم حرام نے جوئیں ویکھنا شروع کیا آپ کو نیند آ گئی کیکن تھوڑی در کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھے اور فر مایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ بیرکن میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں غزوہ کے ارادہ سے سوار ہیں''۔حفزت ام حرام " نے کہا'' یارسول الله علی دعا تیجے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں''۔ آپ نے دعا کی اور پھر آ رام فرمایا ، کچھ در کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے اور اس خواب کا اعادہ کیا ،

حضرت ام حرام نے پھرائی شرکت کے لیے دعاکی درخواست کی فرمایاتم پہلی جماعت كے ساتھ ہوا اس خواب كى تعبير ٢٨ مين يورى ہوئى۔

حضرت امير معاويد رفالتر حضرت على وفالترة كي طرف سے شام كے حاكم تھے انہوں نے متعدد بار جزائر پر جملہ کرنے کی خواہش ظاہر کی کیکن حضرت عمر دخاتی نے اجازت نہیں دی مضرت عثان بٹاٹنۂ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے اپناا رادہ ظاہر کیا تو اجازت ملی انہوں نے جزیرہ قبری (سائیری) پر حملہ کرنے کے لیے ایک بیڑا تیار کیا 'اس حملہ میں بہت سے صحابہ شریک تھے حضرت ابوذر ، حضرت ابودردا ، حضرت عبادہ بن صامت عضرت ام حرام رفی ای بھی ان بی میں داخل تھیں کے بیر المص عے ساحل سے روانہ ہوا اور قبرس فتح ہوگیا۔ والیس میں حضرت ام حرام سواری پر چڑھ رہی تھیں کہ ینچے گریں اور جال بحق تشکیم ہوئیں' لوگوں نے وہیں ان کو ڈفن کر دیا ہے

اولاو:

حفرت ام حرام سے الر کے بیدا ہوئے پہلے شوہر سے قیس اور عبداللہ اور حفرت عبادہ سے محمد فضل وكمال:

آ تخضرت عليها سے چند حديثيں روايت كين راويوں ميں حضرت عبادة، حضرت انس معروین اسود،عطاء بن پیار اور یعلی بن شداد بن اوس ہیں۔



# ٣٩ - حضرت ام ورقه بنت عبدالله رشي

--نام معلوم نہیں' ام ورقہ کنیت اور انصار کے کسی قبیلہ سے خیس' سلسلہ نسب یہ ہے: ام ورقه بنت عبدالله بن حارث بن عويمر بن نوفل -

ہجرت کے بعد مسلمان ہوئیں۔

غزوۂ بدر پیش آیا تو انہوں نے آنخضرت عظیم سے شرکت کی اجازت مانگی کہ مریضوں کی تمارداری کروں گی ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں شہادت نصیب ہو آ تخضرت تخطُّ نے فرمایا: ''تم گھر میں رہوتو خداتم کو وہیں شہادت عطافر مائے گا''۔

### شهادت:

چونکہ قرآن پڑھی ہوئی تھیں' اورآ تخضرت مکھیل نے ان کوعورتوں کا امام بنایا تھا۔ اس لیے درخواست کی کہ ایک مؤ ذن بھی مقرر فرما یئے 'چنانچیموذن اذان دیتا اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں' کے راتوں کو قرآن پڑھا کرتیں انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام کو مد بربنایا لیخی اس شرط پر آزادی کا وعدہ کیا تھا کہ میرے بعدتم آزاد ہو ان بدبختوں نے اس وعدے سے (ناجائز) فائدہ اٹھانا چاہا اور رات کوایک چادر ڈال کران کا کام تمام کردیا' پیخلافت فاروقی کا واقعہ ہے' صبح کو حضرت عمر بھاٹیزنے لوگوں سے بوچھا' آج خاله کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی معلوم نہیں کیسی ہیں؟ مکان میں گے تو ویکھا کہ ایک جاور میں لیٹی بڑی ہوئی ہیں نہایت افسوس ہو ااور فرمایا خدا و رسول نے مج کہا تھا' آ تخضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ 'شہیدہ کے گھر چلو' اس کے بعد منبر پر چڑ ہے اور کہا غلام اورلونڈی دونوں گرفتار کیے جائیں' چنانچہ وہ گرفتار ہوکر آئے' تو حضرے عمر مخاتیٰ نے ان کوسولی پرائکا دیا (بیدوونوں وہ پہلے جمرم ہیں) جن کومدینه منورہ میں سولی دی گئی۔



# ٢٠ حفرت بهند ويني الله

ہندنام قبیلہ قریش ہے تھیں سلسلہ نب ہے:

ہند بنت عتبہ بن ربعیہ بن عبد شس ابن عبد مناف مند کا باب قریش کا سب سے معزز رئيس تقا۔

:26

فا کہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا لیکن پھرکسی وجہ سے جھکڑا ہوگیا تو ابوسفیان ابن حرب کے عقد میں آئیں جو قبیلہ امیہ کے مشہور مردار تھے۔

عام حالات:

عتبهٔ ابوسفیان اور ہند تینول کو اسلام سے سخت عدادت تھی اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کونہایت رشک سے دیکھتے تھے۔اورحتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ابوجہل ان سب کا سروارتھا۔لیکن جب بدر کےمعرکہ میں جواسلام اور کفر کا پہلامعرکہ تھا قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابوجہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے تو ابوسفیان بن حرب نے جوعتبہ کے داماد تھاس کی جگہ لی اور ابوجہل کی طرح مکہ میں ان کی سیادت مسلم ہوگئی۔

چنانچہ بدر کے بعد سے جس قدرمعرکے پیش آئے ابوسفیان سب میں پیش پیش تھے عُور وہ احدان ہی کے جوش انقام کا متیجہ تھا۔اس موقعہ پران کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھیں جنہوں نے اپنے باپ کے انقال میں سنگ دلی اور خونخواری کا ایسا خوفناک مظر پیش کیا جس کے خیل ہے جسم لرز اٹھتا ہے۔حضرت جز ہ آنحضرت مُلِقا کے چیا تھے۔ انہوں نے عتبہ کوتل کیا تھا۔ ہندان کی فکر میں تھیں ؛ چنا نچدانہوں نے وحثی کو جو جبیر بن مطعم

كے غلام اور حرب اندازى ميں كمال ركھتے تھے حضرت حز اللہ كاتل برآ ماده كيا تھا (بي حضرت وحثی کے قبل از اسلام کا واقعہ ہے) اور بیا قرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد كرديع جائيں كے چنانچە حفزت حزہ جب ان كے برابراً ئے تو وحثی نے حربہ پھينگ كر مارا جو ناف میں لگا اور یار ہوگیا' حضرت حمزہ نے ان پر حملہ کرنا حیا ہا' کیکن لڑ کھڑا کر گر یٹے اور روح پرواز کرگئے۔

خاتونان قریش نے انقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلدلیا تھا۔ان کے ناک کان کاٹ لیے مندنے ان پھولوں کا ہار بنایا 'اوراینے گلے میں ڈالا حضرت حزہ رہائٹن کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ جاک کرکے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں لیکن گلے سے اثر نہ سکا' اس لیے اگل دینا پڑا (حضرت ابوسفیانؓ اور ہند کے بیسب واقعات اسلام قبول کرنے سے سیلے کے ہیں) آنخضرت واللہ کواس فعل سے جس قدرصدمہ ہوا تھا' اس کا کون انداز ہ کرسکتا ہے؟ لیکن ایک اور چیزتھی جوا پیے نازک موقعوں پر بھی جبین رحت کوشکن آلودنہیں ہونے دیں تھی۔

چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور آنخضرت ملکی لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات میں ہند بھی آ کیں' شریف عور تیل عمو ما نقاب پہنتی تھیں' ہند بھی نقاب پہن کر آ کیں' جس سے اس وقت پیغرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچانے نہ یائے' بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کیں جوحب ذیل ہیں

> يارسول الله عظم الهياية بهم ني باتون كا اقرار ليتي بين؟ : 100

رسول الله ( عُرِينًا): خدا کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا۔

یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا کیکن بہر حال ہم کومنظور : 100

رسول الله ( سلط ): جورى نه كرنا\_

میں اپنے شوہر کے مال سے مجمی کچھ لے لیا کرتی ہوں معلوم نہیں یہ

: Jin

بھی جائزے یانہیں؟

رسول الله( عَلَيْكُم): اولاد وَقُلْ نه كرنا\_

ہند: ربینا هم صغار او قتلتهم کبار افانت و هم اعلم ہم نے تواپنے پچوب کو پالا تھا۔ بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا اب آپ اور وہ باہم مجھ لیں۔

(اس دیده دلیری کے باوجود) آنخضرت کالیا نے ہندسے درگزر فرمایا (ہند کے قلب پراس کا بہت اثر ہوا) اور ان کے دل نے اندرسے گواہی دی کہ آپ سچے پیغیر ہیں انہوں نے کہا یارسول اللہ کالیا اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا۔ کیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے لیا مبغوض خیمہ نہ تھا۔ کیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے لیا مبغوض خیمہ نہ تھا۔ کیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے لیا مبغوض خیمہ نہ تھا۔ کیکن اب آپ کے خیمہ سے دیادہ کوئی محبوب خیمہ میں ابن سعد نے لکھا

ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت تو ڑ ڈالا' اور کہا ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے یا۔ (اسد الغابہ میں ان کے حسن اسلام کے متعلق لکھا ہے کہ اسلمت یوم الفتح

وحسن اسلامها\_ مح

غروات:

فتح مکہ کے بعد اگر چہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگیا تھا' اور اس لیے عورتوں کو غروات میں شریک ہونے کی ضرورت ہاتی نہیں رہی تھی' تاہم جب حفزت عمر دفائقہ کے عہد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کارن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیخہ و خبر سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ برموک ایک ساتھ عورتوں کو بھی تیخہ و خبر سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ برموک ایک یادگار جنگ تھی' اس میں حضرت ہنداور ان کے شوہر حضرت ابوسفیان رہی گئیہ دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلہ کا جوش پیدا کیا۔

حضرت ہنڈ نے حضرت عمر رہ الٹیز کے عہد خلافت میں انتقال کیا۔ ای دن حضرت

ل صح بخارى ع اصابرج ٨٥ ٢٠٠ س اسدالغابرج ٥٥ ١٢٥ \_

ابو بكر ﴿ كَ والدابوقاف نے بھى وفات يائى تھى ابن سعدكى روايت ہے كدان كى وفات حضرت عمر کے زمانہ میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے زمانہ میں ہوئی کتاب الامثال سے بھی اس کی تائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوسفیان نے وفات یائی (ابوسفیانؓ نے حضرت عثمانؓ کے زمانہ ُخلافت میں وفات یائی) تو کسی نے حضرت امیر معاویت کہا کہ مجھ سے ہند کا نکاح کردو۔ انہوں نے نہایت مثانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں کے

اولاد:

اولا دمیں حضرت امیر معاویه رفاشتهٔ زیاده مشہور ہیں۔

اخلاق:

حضرت ہنڈ میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جوایک عرب عورت کے مابدالا متیاز ہوسکتے ہیں صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے:

كانت امرء ة لها نفس وانفته ورائ وعقل بح

''ان میں عزت نفس' غیرت رائے وقد بیراور دانش مندی یا کی جاتی تھی''۔

فیاض تھیں ، حضرت ابوسفیان ان کو ان کے حوصلہ کے مطابق خرچ نہیں دیتے تے اسلام لانے کے وقت جب آ مخضرت سی ان سے عہد لیا کہ چوری نہ کریں تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علی ابوسفیان مجھے خرچ نہیں دیتے اگر ان سے چھیا کر لول توجائز ہے؟ آپ نے اجازت دی ہے



# اس حضرت ام كلثوم بنت عقبه وشي الله

#### نام ونسب اوراسلام:

ام كلثوم كنيت سلسلة نسب سيائ ام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط ابن الي عمرو بن اميد بن عبرتمس بن عبدمناف والده كا نام اروى بنت كريز تها\_ اس بنا ير حضرت عثان رخی الله اور حضرت ام کلثوم رخی تنه اخیافی بھائی بہن ہیں۔ ام کلثوم رشی تنا کا باپ عقبہ بن ائی معیط قبیلہ امیہ کا ایک ممتاز محض تھا۔ اس کو اسلام سے سخت عداوت تھی' لیکن خدا کی قدرت دیکھو! اس نے ای ظلمت کدہ میں ایمان کا چراغ روش کیا کینی اس کی صاحبز ادی حضرت ام كلثوم وفي الأمشرف بداسلام موتيل-

عصر میں سلح حدیبیے کے بعد حضرت ام کلثوم بھی ایک مدیند کی طرف اجرت کی خزاعہ کے ایک مخص کے ہمراہ مکہ سے پاپیادہ روانہ ہوئیں' چونکہ بھاگ کرتکلیں تھیں' اس لیے ان کے بھائی چیچے سے آئے 'مدینہ پہنچیں تو دوسرے دن وہ بھی پہنچ گئے مطرت ام کلثوم بڑنے نے فریاد کی کہ مجھ کواپنے ایمان کا خوف ہے میں عورت ہوں اورعور تیں کمزور ہوتی ہیں' آنخضرت علیم نے صلح نامہ میں بیشرط کی تھی کہ قریش کا کوئی آ دی مدینہ آئے گا تو واپس كرديا جائے گا۔اس ليے آپ م اللہ كوفكر ہوئى كيكن چونكہ اس ميں عورتين واخل نہ تھیں اس لیے ان کے متعلق خاص بیر آیت اثری۔

﴿ يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَاجَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُتَحِنُوْهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلِّي الْكُفَّارِ ﴾ "مسلمانو! جب تبہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لوخداان کے ایمان کو اچھی طرح جاہتا ہے اب ائرتم کومعلوم ہو کہ وہ مسلمان سيرالصحابيات فالقن ١٨٥ منت عقبه فالتعا

میں تو ان کو کا فروں کے ہاں واپس نے بھیجو'۔

اورآپ نے اس کے مطابق حضرت ام کلثوم بڑی او اپس کرنے سے اٹکار کردیا۔ ح:

حضرت ام کلثوم بڑی ہیا اب تک کنواری تھیں اس لیے حضرت زید بن حارثہ ہے کہ بڑے رہ دوہ موتہ میں کہ بڑے رہ بے صحابی تھے ان کا نکاح کیا گیا کیکن جب زید بھالتی نے غزوہ موتہ میں شہادت پائی تو حضرت زبیر بن العوام بھالتی کے عقد نکاح میں آ کیل کیکن انہوں نے طلاق وے دی اور حضرت عبدالرحمٰن بھالتی بن عوف سے نکاح ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمرو بھالتی بن العاص سے نکاح پڑھایا اور بیرآ خری نکاح تھا۔

وفات:

ایک مہینہ کے بعد وفات پائی اس زمانہ میں حضرت عمر و بخالفز والی مصر تھے۔

! ।

حضرت ام کلثوم بڑی ہیں کے حضرت زید بھاٹی اور حضرت عمر و بن العاص بھاٹی سے کوئی اولا دنہیں پیدا ہوئی کیکن حضرت زیبر بھاٹی سے زینب اور حضرت عبدالرجل بن عوف سے ابراہیم حمید محمد اور اسماعیل پیدا ہوئے۔

فضل وكمال:

حیداورابراہیم نے ان سے کھ حدیثیں روایت کی ہیں۔



# ٣٢ حضرت زينب بنت الي سلمه وي اليا

زینب قبیله مخزوم سے ہیں سلسلہ نب یہ ہے ندینب بنت الی سلمہ بن عبداللہ بن عبدالاسد بن عمرو بن مخز وم حبشہ میں حضرت ام سلمہ رہن نیا کے بطن سے پیدا ہو کیں 'اور ان بی کے ساتھ کچھز مانہ کے بعد مدینہ کو بھرت کی ٔ حضرت اساءٌ بنت ابی بکرٹنے دودھ پلایا کے یہلے برہ نام تھا' آنخضرت کھاتے نینب نام رکھاتے

#### عام حالات:

مع من ابوسلمه بن في في وفات ياكى تو حضرت ام سلمه بن في الخضرت الم کے عقد نکاح میں آئیں اس وقت زینب رفت شرخوار تھیں والدہ ماجدہ کے ساتھ ٱنخضرت وكالله كالم عوش تربيت مين آئين أتخضرت كوان سے محبت تھي پيروں جلنے لكيس تو آنخضرت على كا كا كا تين آپ عسل فرماتے تو ان كے منہ پر ياني چيڑ كتے تيخ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کی میر برکت تھی کہ بڑھا ہے تک ان کے چرے پر شباب کا آب ورنگ باقی رہا۔

حضرت عبدالله بن زمعہ بن اسود اسدی سے شادی ہوئی ' دوائے پیدا ہوئے جن میں ایک کا نام ابوعبیدہ تھا۔ <del>سواج</del> میں حرہ کی لڑائی میں دونوں کام آئے اور حفرت زینب بڑی کے سامنے ان کی لاشیں لا کر رکھی گئیں' انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ'' مجھ پر بہت بڑی مصیبت پڑی' ایک تو میدان میں لڑ گرفتل ہوا' لیکن دوسرا تو خانہ شین تھالوگوں نے اس کو گھر میں تھس کر مارا''۔

بیٹوں کے قتل ہونے کے بعد دی برس زندہ رہیں اور سے میں انقال فر مایا یہ

ل اصابه ج٨ص ٩٦ بحواله ابن سعد - ع صحيح مسلم ج٢ص ٢٣١ باب استجاب تعبير الاسم القليح الي حسن -

طارق کی حکومت کا زمانہ تھا یا حضرت ابن عمر بٹی تیا جنازہ میں تشریف لائے۔

فضل وكمال:

حضرت زينب بين فضل و كمال مين شهره آفاق تهين اور اس وصف مين كو كي عورت ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتی تھیں' اسدالغابہ میں ہے:

كانت من افقه نساء زمانها ي

''وہ اپنے عصر کی فقیہ عورت تھیں''۔

آ تخضرت مُنْظِم ہے کچھ حدیثیں روایت کیں آپ مُنظِم کے علاوہ حضرت ام سلمةً، حفرت عا كنثةً، حفرت ام حبيبةً اور حفرت زينب بنت جحش سے بھی چند حديثيں سنيں جن لوگول نے ان سے حدیث روایت کی ہے ان کے نام پر ہیں:

امام زین العابدین ، ابوعبیده ، محمدین عطاء ٔ عراک بن ما لک محید این نافع ٔ عروه ٔ ابوسلمهٔ کلیب بن وائل ابوقلابه جری \_



# ٣٧٥ حفرت ام الي بريره رئي الي

اميمه نام تفا' باپ كا نام بيج ياشفيح بن الحارث تفا\_

اسلام: اگرچہ حضرت ابو ہر ہرہ ہٹا تھئے؛ جو ان کے صاحبزادے تھے' مسلمان ہو چکے تھے' اگرچہ حضرت ابو ہر ہرہ ہٹا تھی کا جو ان کے صاحبزادے تھے' مسلمان ہو چکے تھے' تا ہم وہ مشرک تھیں۔ ایک دن انہوں نے آنخضرت ملکی کی شان میں گتا فی کی تو حضرت ابو ہریرہ وخالفہ کو سخت نا گوار ہوا۔ روتے ہوئے خدمت اقدی میں مہنے اور كها و حضور عُلِيْكا! اب ميري مال كے مسلمان ہونے كے ليے دعا فرما ہے " المخضرت نے ا کی ادھر ان کی حالت میں دفعة انقلاب بیدا ہوگیا، عسل کرے کیڑے بدلے اور معزت ابوہریرہ بنائش کے سامنے کلمہ پڑھا عضرت ابوہریرہ بنائش فرط مسرت سے آبدیدہ ہو گئے اور آ تخضرت ولی کو خرک آ تخضرت ولی نے خدا کا شکر اوا کیا ا

وقات:

وفات کی تاریخ معلوم نہیں۔

اولا د میں حضرت ابو ہر مرہ رہی انتیز زیادہ مشہور ہیں۔



# ٢٧٠ حفرت خوله بنت عكيم ويانيا

خولہ نام' ام شریک کنیت' قبیلہ سلیم سے تھیں' آنخضرت علیہ ای خالہ ہوتی ہیں کے نسب نامه پیر ہے: خولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص بن مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن نقلبه بن بهثه بن سلیم -

حضرت عثمان بن مظعون رہا تھا: سے جو بڑے رہید کے صحابی تھے کا ح ہوا۔

#### عام حالات:

ملمان ہو کر مدینہ کو ہجرت کی سم میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مظعون نے وفات یائی تو حضرت خولہ نے دوسرا نکاح کیا' اکثر پریشان رہتی تھیں سیج بخاری میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے کوآ تخضرت عظیم کی خدمت میں پیش کیا تھا یا

## فضل وكمال:

آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم سے پدره حديثيں روايت كين راويان حديث ميں حضرت سعد ابن الي وقاص رضي الله تعالى عنه ' سعيد بن ميتب' بشير بن سعيد' عروہ اور رہیج بن ما لک داخل ہیں۔

اسدالغابه ميں ہے:

كانت امرة صالحة ' ''وه ايك نيك بي بي تحيين''

مندس ہے:

تصوم النهار وتقوم الليل

''لینی دن کوروز ه رکھتی اور رات کوعبادت کرتی تھیں''۔

ابتداءً زیور کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت کھٹا سے عرض کی کہ اگر طاکف فتح ہوتو آپ کٹٹا مجھ کوفلاں عورت کا زیور دیجیے گا۔ آنخضرت کٹٹا نے فرمایا 'اگرخدا اس کی اجازت نہ دیے تو پھر میں کیا کرسکتا ہوں لے



# ۲۵ حفرت جمنه بنت جحش والمالي

منه نام ٔ حضرت زینب رشاخیا کی ہمشیرہ ہیں ٔ سلسله نسب او پر گزر چکا ہے۔

نكاح: حفرت مصعب بن عمير سے نكاح موار اسلام:

اوران ہی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔

عام حالات:

مدینه کی جرت کا شرف حاصل کیا اور جب آنخضرت عظیم نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں سے بیعت لی تو اس میں پیجمی شامل ہوئیں' مندابن حنبل اور ابن سعد وغیرہ میں اکثر عورتوں کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ کانت من المبایعات اس سے یہی بیت مراد ہے چنانچ حضرت اساء بنت یزید کے حالات میں ہم اس کا ذکر کر آئے ہیں۔

غزوات میں سے احد میں نہایت نمایاں شرکت کی وہ یانی پلاتیں اور زخیوں کا علاج كرتى تحين ان كے علاوہ اور عورتيں بھى بيرخدمت انجام دے رہى تھيں ، چنانچەرفيدا ، اورام كبشة وغيره كي نسبت بهي اسي تتم كي تصريحات موجود ہيں۔

اس واقعہ میں حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت مصعب بن عمير رضی الله تعالی عند نے شہادت یائی جن کے بعد انہوں نے حضرت طلحدرضی اللہ عند سے کہ عشرہ مبشرہ میں تھے نکاح کیا۔

ا فک کے واقعہ میں منافقین کے ساتھ فلطی سے جومسلمان شریک ہو گئے تھے ان میں حضرت حسان اور حضرت مسطح بڑی تیا کے ساتھ حضرت حمنہ بڑی تھیا بھی تھیں' جنا نجے سیج بخاری میں عائشہ رہی تھا سے منقول ہے یا

وطفقت احتها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من اصحاب

"لین حضرت زینب بڑا تھا کی بہن حمنہ رہانہ ہا برابر میرے خلاف رہیں کیاں تک كەادراصحاب ا فك كى طرح برباد موئين '۔

فتح الباري میں ہے کہ حضرت حمنہ رہ اُٹھ نے شریک ہونے کی وجہ پیتھی کہ حضرت عا کشہ رہی تھا کو آنخضرت مکھیا کی نظروں ہے گرا کر حضرت زینب بڑی تیا (اپنی بہن) کو : بلند کریں کی کیکن تعجب ہے کہ خود حضرت زینب رہی نیا نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا ' چنانچەاس كاتذكرەان كے حالات ميس آچكا بـ

وفات کا سند معلوم نہیں اتناعلم ہے کہ حضرت زینب بی نین کی وفات تک زندہ تھیں عظرت زینب رق اللہ ان اللہ علی وفات پائی ہے۔

حضرت طلع السي حضرت حمنہ کے دولڑ کے پيدا ہوئے محمد اور عمران محمد کوسجاد کے لقب سيشهرت تحى-



# سيرالصحابه أثاثثا

# اسوه صحابيات ثنائثن

جس میں خاص طور پرعورتوں اور لڑکیوں کے درس ہرایت اور اور مطالعہ کے لئے از واج مطہرات، نبات طیبات اور اکا برصحابیات رفتائیں کی زندگی کے مذہبی، اخلاقی ومعاشرتی واقعات اور مذہبی اخلاقی اور علمی خدمات کی تفصیل مستند حوالوں سے لی گئی ہے۔

ا ز مولانا عبدالسلام ندوی



اعره واقارب يرصدقه كرنا

# فهرست مضامین اسوهٔ صحابیات

| r-1  | دياچ                      |
|------|---------------------------|
| r+ m | و بياچه<br>قبول اسلام     |
| r+1° | ושעוט וייעוק              |
| r. i | مخل شدا ئد                |
| ۲۰۵  | قطع علائق                 |
|      | يز لقه                    |
| r. 4 | נַ בּגַג                  |
| P+4  | شرک سے علیحدگی            |
| r.L. | رسول الله کی نبوت پرایمان |
|      | عبادات                    |
|      | ابواب الصلوة              |
| r.A  | پایندی جماعت              |
| r=A  | نماز جمعه                 |
| r+9  | نمازاشراق                 |
| r-9  | تبجد ونماز شبأنه          |
|      | ابواب الزكوة والصدقات     |

| ت مضامین | - ji        | 194          |        | اسوة صحابيات الثاثثان | 7         |
|----------|-------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| ۲۱۱      | **********  |              |        | صب حاجت الداد         |           |
|          | 04          | بالص         | 141    |                       |           |
|          | .   -       | •            | . 2.   |                       |           |
| r11      |             |              |        | بررہا                 | صائم الد  |
| PIP      |             |              |        | روز بےرکھنا           | نفل کے    |
| rir      |             |              |        | ) جانب سے روزہ رکھنا  |           |
| rir      |             |              |        |                       |           |
|          | 2           | ا<br>دا ب اب |        |                       |           |
|          | C           | راب اب       | ايو    |                       |           |
| PIP      |             |              |        |                       | 3         |
| rim      |             |              |        | ک طرف سے فج کنا       |           |
| rir      |             |              |        | ريا                   |           |
|          |             |              |        |                       | 5.07      |
|          | باو         | ابالج        | الوا   |                       |           |
|          |             |              | •      |                       |           |
| PIP      |             |              |        | رت                    | شوق شہا   |
|          | (*)         | م بالقر      | 18     |                       |           |
|          |             | / ; 6        |        |                       |           |
| r12      |             |              |        | شرعيه سے اجتناب       | منهيات    |
| ۲۱۷      |             |              |        | ےاجتناب               | مرامير-   |
| ۲۱۷      |             |              |        | ی سے اجتناب           |           |
|          | مظا برمخلفه |              |        |                       |           |
|          | رط ہر ساف   | 20           | ين ريد | do                    |           |
| rin      |             |              |        | يليل                  | تبيح وتبا |
| riA      |             |              |        | مقدسه کی زمارت        |           |
|          |             |              |        |                       |           |

|       | فهرست مضامين      |                                         | 194       |     | ت رش الله | اسوهٔ صحابیات              | >     |
|-------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------------------------|-------|
| 119   |                   |                                         |           |     |           | ں مذہبی کے اداکر۔          | ~     |
| 119   |                   |                                         |           |     |           | قتم                        |       |
|       |                   | ول سلطينيا                              | ال        | 1.~ |           |                            | 4     |
|       |                   | 1920 05                                 | 1         | ببب |           |                            |       |
| rr•   |                   |                                         |           |     |           | ن اندوزی                   | پرکٹ  |
| . ۲۲+ |                   |                                         |           |     |           | ىت يادگاررسول .            |       |
| 771   |                   |                                         |           |     |           | رسول عنظم                  |       |
| .۲۲۲  |                   |                                         |           |     |           | ت رسول مُنْ اللِّيمَ اللهِ | حاير  |
| 777   |                   |                                         |           |     |           | ت رسول من الكلم            | فدم   |
| 777   |                   |                                         |           |     |           | ىرسول مَنْ اللهِ اللهِ     | الميب |
| 222   |                   |                                         |           |     |           | ، رسول من الشيام           | نعت   |
| 222   |                   |                                         |           |     |           | ي احكام رسول من ا          | يابند |
| 222   |                   |                                         |           |     |           | مندى رسول سي               | رضا   |
| 220   |                   |                                         |           |     |           | يض الى الرسول عليه         | تفو ا |
| 440   |                   | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           |     |           | ت رسول سي                  | ضياف  |
| 444   |                   |                                         | .,        |     |           | ن رسول سي المنظم           | محب   |
| FFY   |                   |                                         |           |     |           | ن صحبت رسول منطقها         |       |
|       |                   | فلاق                                    | ائل       | فض  |           |                            |       |
| 772   |                   |                                         |           |     |           | . 410-                     | است   |
| 772   |                   |                                         |           |     | 0.000     |                            | (*)   |
| 444   | * * * * * * * * * |                                         |           |     |           |                            | ایا   |
| FFA   |                   |                                         |           |     |           | ى                          |       |
| 1 1.7 |                   |                                         | • • • • • |     |           | ف سے انتقام نہ لید         | مخال  |

|          | ~                      |
|----------|------------------------|
| rr9      | مېمان نوازي            |
| rr       | عزت نشمى               |
| rr+      | صبر د ثبات             |
| rm       | شجاعت                  |
| ۲۳۱      | زېرتقف                 |
| rrr      | زغمودلي                |
|          | راز داري               |
|          | عفت وعصمت              |
|          |                        |
| ن معاشرت |                        |
| rrr      | مصالحت وصفائی          |
| rp.p.    | صلهٔ رحی               |
| rpr      | مديية ينا              |
|          | خادموں کے ساتھ سلوک    |
| rra      | بالهمى اعانت           |
| rry      | عيادت                  |
|          | تارواری                |
|          | عز اداری               |
|          | محبت اولاد             |
|          | بحائی کمن سے مجت       |
| YMZ '    |                        |
| rm       | حمايت والدين           |
| rm       | پرورش یتامی            |
| rr9      | اموال یتامی کی گلبداشت |

191

الوؤ تحاميات فريقن

فبرست مضامين

| 729  | چول کی پرورش                |
|------|-----------------------------|
| 4140 | شوہر کے مال واسباب کی حفاظت |
| 401  | شو ہر کی رضا جو کی          |
| 777  | شو هر کی محبت               |
| 444  | شو هر کی خدمت               |
|      | طرزمعاشرت                   |
| 444  | غربت وافلاس                 |
| 444  | بنى                         |
| ٢٢٥  | مكانمكان                    |
| ۲۳۵  | اثات البيت                  |
| ۲۳۵  | زيورات                      |
| ۲۳۵  | سامان آ رائش                |
| ۲۳۵  | ا پنا کام خود کرنا          |
| PPY  | پره                         |
|      | معاملات                     |
|      |                             |
| rm   | ادائے قرض کا خیال           |
| rm   | قرض كاايك هصه معاف كردينا   |
| ٣٣٨  | تقسيم وراثت ميں ديانت       |
| 0.   |                             |
|      | غد ما ت                     |
| 444  | ند جي خدمات                 |
| 449  | اشاعت اسلام                 |

اسوؤ سحابيات فن في

# النااج الثال

# ويباجه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ا

عورتوں کی تعلیم و تربیت کے مسکلہ ہے اصولاً کسی کو اختلاف نہیں' گفتگو جو کچھ ہے یہ ہے کہ موجودہ دور کی تعلیم وتربیت سے متمتع ہو کرایک مسلمان عورت مذہب اخلاق اور معاشرت کے قدیم اصول کو قائم رکھ سکے گی یانہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں قدیم اسلامی روایات کا تحفظ کر سکے گی یانہیں؟ جن لوگوں کومسکل تعلیم نسواں سے اختلاف ہے وہ اس شبهہ کواپنی دلیل قرار دیتے ہیں اور موجودہ دور میں تعلیم یافتہ مردوں نے جو مذہبی ٔ اخلاقی اورمعاشرتی نمونے قائم کیے ہیں ان ہے بھی اس شبہہ کی تائید ہوتی ہے اور غیرقوموں کی تعلیم یا فتہ عورتوں نے بھی ہماری خواتین کے لیے کوئی عمدہ نمونہ قائم نہیں کیا ہے لیکن اسلام کی قدیم تاریخ ہمارے سامنے عورت کا بہترین اور اصلی نمونہ پیش کرتی ہے اور آج جب کہ زمانہ بدل رہاہے ٔ یور پین تدن اور طرز معاشرت سے ہمارے جدید تعلیم یا فتہ لوگ بھی بیزاری ظاہر کررہے ہیں اگر ہماری عورتوں کے سامنے اسلام کی ممتاز اور برگزیدہ خواتین کانمونہ پیش کردیا جائے تو ان کی فطرتی لیک اس سے اور بھی زیادہ متاثر ہوسکے گی اورموجودہ دور کے مؤثرات سے بیزار ہو کرخالص اسلامی اخلاق اسلامی معاشرت اور اسلامی تدن کا خمونہ بن جائے گی۔

اسلام کے ہردور میں اگرچہ عورتوں نے مختا عیشیتوں سے امتیاز حاصل کیا ہے لیکن از واج مطهرات ٔ بنات طیبات اورا کا برصحابیات شکیش ان تمام حیثیات کی جامع ہیں اور جہاری عورلوں کے لیے ابن کے مذہبی الحلاق معاشری اور منی کارنا ہے اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں اور موجودہ دور کے تمام معاشرتی اور تمدنی خطرات سے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

میں نے اسوہ صحابہ کی دونو س جلدوں میں عبد صحابہ کے جو ندہبی اخلاقی معاشر تی اور علمی واقعات جمع کیے ہیں ان میں اگر چہ صحابیات خوتین کے بیدتمام کارنا ہے بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت ان کی عظمت اور ان کی اسلامی خدمات کے لحاظ سے میں نے ان وافقات کو جو اس کتاب کی دونوں جلدوں میں متفرق طور پر موجود سے متعدد واقعات کے اضافہ کے ساتھ مختصر سے رسالہ میں الگ جمع کردیا ہے جس سے ایک طرف تو بیا نکرہ ہوگا کہ صحابیات جن بین کی فد ہی اخلاقی معاشرتی اور علمی زندگی ایک مستقل حیثیت یہ فائدہ ہوگا کہ صحابیات جن بین کی فد ہی اخلاقی معاشرتی اور علمی زندگی ایک مستقل حیثیت اختیار کرلے گی دوسری طرف ہماری عورتوں اور لڑ کیوں کے درس مدایت اور مطالعہ کے لیے مستند اور مؤثر واقعات کا ایک مجموعہ مرتب ہوجائے گا' جس پر عمل کر کے وہ خالص اصلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ بن جا نمیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کے متعلق جوشبہات اصلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ بن جا نمیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کے متعلق جوشبہات

ظاہر كيے جارے بي ان كى عملى ترديد كر عين كى \_ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلاَّ بِاللَّهِ.

عبدالسلام ندوی شبلی منزل اعظم گژھ ۳۱ دسم ۱۹۲۲ء



# دالنالع التالي

# قبول اسلام

لطافت طبع رقت قلب اور اثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کا اصلی جو ہر ہیں اور ان ہی کے ذریعہ سے وہ ہرفتم کی پندوموعظت 'تعلیم وٹربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کرسکتا ہے؛ پھولوں کی چھڑیا ک شیم صبح کی خاموش حرکت سے ہل جاتی ہیں کیکن تناور درخت کو باد صرصر کے جھو نکے بھی نہیں ہلا سکتے 'شعاع نگاہ آئینہ کے اندرے گزرجاتی ہے کیکن پھروں پرفولا دی تیر بھی اثر نہیں کرتے' بعینہ یمی حال انسان کا بھی ہے' لطیف الطبع اوررقیق القلب آدمی ہردعوت حق کو آسانی ہے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب لوگوں پر بڑے بڑے معجز ہے بھی اثر نہیں کرتے اس فرق مراتب کی جزئی مثالیں ہرجگہ مل سکتی ہیں لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام تر اسی قتم کی مثالوں ہے لبریز ہے کفار میں ہم کو بہت سے اشقیاء کا نام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کوششوں کے بعد بھی خدائے ذ والجلال کے آگے سرنہیں جھکا یالیکن صحابہ کرام میں سینکٹروں بزرگ ہیں جو تو حید کی آ واز سننے کے ساتھ ہی اسلام کے علقے میں داخل ہو گئے صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی اس فضیلت میں شریک ہیں اور نہ صرف شریک ہیں بلکہ ان سے اسبق واقدم ہیں چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بڑی نے بغیر کسی قتم کی کدو کاوش اور جروا کراہ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ بی اینے خدا کے آگے سر جھکایا تاریخ ابن اخیس لیمیں حضرت رافع بھاتھ سے مروی

قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت يوم الاثنين وصلت خديجة آخو

يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء من الغد ثم زيد بن حارثه ثم ابوبكر. ''رسول الله ﷺ نے فرمایا میں دوشنبہ کے دن مبعوث ہوااور خدیجہ نے اس دن کے آخری حصہ میں نماز پڑھی اور علی نے دوسرے دن منگل کونماز پڑھی اس کے بعدزید بن حارثه اور ابو بکرشریک نماز ہوئے''۔

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آفتاب رسالت سے پہلے دن جوشعاع افق عالم پر حمکی وہ ایک رقیق القلب مقدس خاتون کے سینئہ پرنور سے چھن کرنگل۔ اعلان اسلام:

ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے سے زیادہ اظہار اسلام کے لیے ہمت شجاعت اور جسارت کی ضرورت تھی لیکن باوجود کفار کی روک ٹوک اور جوروستم کے صحابہ " کے ساتھ صحابیات نے بھی نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کیا چنانچہ ابتدا میں جن سات بزرگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا ان میں چھ آ دمی یعنی خود رسول الله عَلَيْكِم اور حضرت ابو بكرة ، حضرت بلال مصرت خباب ، حضرت صهيب ، حضرت عمارة

مرو تھے اور ساتویں ایک غریب صحابیہ یعنی حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیتھیں کے

صحابیات نے اپنی نیک طینتی سے صرف آسانی کے ساتھ اسلام ہی کو قبول نہیں کیا' بلکہ انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ اسلام کی اشاعت بھی کی چنانچہ سی مح بخاری کتاب اللیم میں ہے کہ صحابہ کرام نے ایک سفر میں ایک عورت کو پکڑ کر رسول اللہ ما ﷺ کی خدمت میں پیش کیاس کے پاس مانی کے مشکیزے تھے اور صحابہ نے پانی ہی کی ضرورت سے اس کو بکڑا تھا کیکن رسول الله علی اس کا یانی لیا تو اس کی قیمت ادا فرمائی اس کوآپ کی اس دیانت سے ای وقت آپ کی نبوت کا یقین آ گیا اوراس کے اثر سے اس کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہوگیا۔

محل شدائد:

صحابر کرام کے ساتھ صحابیات نے بھی اسلام کے لیے ہرقتم کی تکلیفیں برداشت

کیں اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو کفار نے طرح طرح کی اذبیتی دینا شروع کیں سب سے بخت اذبت بیتھی کہ ان کومکہ کی تیتی ریت میں لو ہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کردیتے تھے لیکن بایں ہمہوہ اسلام پر ثابت قدم رہیں ایک دن کفار نے حسب معمول ان کولو ہے کی زرہ یہنا کر دهوب میں زمین پرلٹا دیا تھا اسی حالت میں رسول الله من کیا کا گزر ہوا تو فرمایا''صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے' کیکن کفار کو اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور ابوجہل نے ان کی ران میں برچھی مار کران کوشہید کردیا چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت ان جی کونصیب ہوائل اور صحابیات کی بیرسب سے بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابید نے اسلام قبول کیا اورسب سے پہلے ایک صحابید نے شرف شہادت حاصل کیا۔

حضرت عمر رضافتين كي بهن جب اسلام لا تمين اور حضرت عمر رضافتين كواس كا حال معلوم ہوا تو اس قدر مارا کہ بدن لہولہان ہو گیالیکن انہوں نے صاف صاف کہددیا کہ جو کچھ کرنا ہو کرؤ میں تو اسلام لا چکی کے لبینہ رہی تھی حضرت عمر رہا تھی مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے رحم کی بنا پرنہیں بلکہ تم کو اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا مول''۔ای طرح وہ زنیرہ بھی ہوان کے گھرانے کی کنیر تھیں نہایت اذیت دیتے تھے۔ قطع علائق:

صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے تمام رشتے ناتے منقطع ہو گئے لیکن اس سے ان کی قوت ایمانی میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا' صحابیات کی حالت اس معاملہ میں صحابہ کرامؓ ہے بھی زیادہ نازک تھی انسان اگر چہا ہے تمام اعزہ وا قارب کی اعانت کامختاج ہوجاتا ہے لیکن عورت کی زندگی کا تمام تر دارومدارشو ہرکی اعانت وامداد پر ہوتا ہے اوروہ سن حالت میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتی باپ میٹے سے بیٹا باپ سے قطع تعلق کر کے زندگی بسر کرسکتا ہے لیکن عورت شوہر سے جدا ہو کر بالکل بے کس و بیچارہ ہوجاتی ہے لیکن بایں ہمہ صحابیات ٹنگین نے اسلام کے لیے اس نازک رشتے کو بھی منقطع کیا اور اپنے کافرشو ہرول یہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہوگئیں چنانچے سلح حدیب ہے بعد جب بیآیت نازل ہوئی:

﴿ ولا تمسكوا بعصهم الكوافر ﴾ " كافره عورتول تعلق ندركو" -

تو جس طرح صحابہ کرام نے اپنی کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی ای طرح بہت کی صحابیات ٹنڈیٹن بھی کافرشو ہروں کو چھوڑ کر ہجرت کرآ کیں اور ان میں سے ایک بھی اپنے شو ہر کے پاس واپس نہ گئی چنا نچہ حضرت عائشہ ہٹی بیافر ماتی ہیں:
مانعلم ان احداً من المهاجوات ارتدت بعد ایمانها اللہ مرتد ہوئی ہوں۔
"مہ کوکسی ایسی مہا جرہ عورت کا حال معلوم نہیں جوایمان لا کر مرتد ہوئی ہوں۔

عقائد

او حير:

کفار نے صحابیات تھ گھٹ کوطرح طرح کی اذبیتی دیں کیکن ان کی زبان سے کلمہ تو حید کے سواکلمہ شرک نہیں نکلا محضرت ام شرکے ایمان لا کیں تو ان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کردیا اس حالت میں جب وہ دھوپ میں جل رہی تھیں روٹی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے اور پانی نہیں پلاتے تھے جب اس مصیبت میں تین دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ' جس ندہب پرتم ہواب اس کو چھوڑ دو' وہ اس قدر بدھواس مولئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب نہ سمجھ سکیں اب ظالموں نے آسان کی طرف انگلی اٹھا کر بتایا تو سمجھیں کہ تو حید اللی کا انکار مقصود ہے' بولیں خدا کی قشم میں تو اب تک اس پر قائم ہوں کے شرک سے علیجدگی :

عورتیں قدیم رسم ورواج اورعقا کد کی پابند ہوتی ہیں اورعرب میں مشر کا نہ عقا ئد

ایک مدت سے پھیل کر قلوب میں راسخ ہو گئے تھے لیکن صحابیات نے اسلام لانے کے ساتھ ہی شدت کے ساتھ ان عقائد کا انکار کیا عرب کا خیال تھا کہ جولوگ بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں'وہ مختلف امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں اس لیے حضرت زنیرہؓ اسلام لانے کے بعداندھی ہوکئیں تھیں تو کفار نے کہنا شروع کیا ان کو لات اور عزیٰ نے اندھا کردیا' کیکن انہوں نے صاف صاف کہد دیا کہ لات وعزیٰ کو اپنے یو جنے والوں کی کیا خربدالله كى طرف سے سے لے

جاہلیت کے زمانہ میں بچول کے بچھوٹول کے نیجے استرار کا دیتے تھے اور سجھتے تھے كداس طرح يح آسيب ع محفوظ رہتے ہيں حضرت عائشہ بي بيانے ايك باركى يج كے سر بانے استراد یکھا تومنع فرمایا اور کہا''رسول الله مل الله علی کو بخت ناپند فرماتے تھے ؟ عرب میں شرک کا اصلی مرکز بت تھے جو گھر میں نصب تھے لیکن صحابیات نے برموقع پران سے تمری ظاہر کی چنانچہ حضرت مند بنت عتبہ جب ایمان لائیں تو گھر میں ت نصب تھاس کوتوڑ پھوڑ ڈالا اور کہا کہ' ہم تیری نسبت بڑے دھو کے میں مبتلا تھ' عے' حضرت ابوطلحة نے جب ام سليم سے نكاح كى خواہش كى تو انہوں نے كہا'' ابوطلحة کیاتم کو پیخبرنہیں کہ جس خدا کو پیے جے ہووہ ایک درخت ہے (تعنی لکڑی کا بت) جوز مین ے أكا ب اس كوفلال حبثى نے كر ھ كر تيار كيا ب ' بولے' ' مجھے معلوم ب ' بوليس كيا ممہیں اس کی عبادت سے شرم نہیں آتی چنانچہ جب تک انہوں نے بت پری سے توبہ كر كے كلمه تو حيد نہيں ير ها' انہوں نے ان سے نكاح كرنا پندنہيں كيا ؟ رسول الله من الله عليهم كي نبوت برايمان:

رسول الله سلطيل كى نبوت كا اعتقاد نه صرف صحابيات كالوح دل يركانقش في الحجرتھا بلکہ ان کی چھوٹی حچھوٹی لڑکیوں کے دلوں پر بھی پیعقیدہ نہایت شدت سے رائخ

ل اسدالغابه تذكره حضرت زنيرة . ٢ ادب الضروباب الطير زمن الجن \_ ع طبقات ابن سعد تذكره مهند بنت عتبيّ على طبقات ابن سعد تذكره حضرت المسليمّ.

ہوگیا تھا ایک بار آپ می ایک لڑکی کو بددعا دے دی کہ '' تیراس زیادہ نہ ہو' اس نے شدت اعتقاد کی بنا پراس کا یقین کرلیا اور حضرت ام سلیم کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہا کہ آپ کی آپ کی آپ کی ہے یہ بددعا دی ہے اب میراس نہ بڑھے گا وہ بدحواس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا آپ نے میری پیٹمہ کو یہ بددعا دے دی''آپ ہنس پڑے اور فرمایا میں بھی آ دمی ہوں اور آ دمیوں کی طرح خوش اور رنجیدہ ہوتا ہوں بس جس کو میں ایس بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیداور نیکی ہوگی' کے ایس بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیداور نیکی ہوگی' کے ایس بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیداور نیکی ہوگی' کے ایس بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیداور نیکی ہوگی' کے ایس بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیداور نیکی ہوگی' کے ایس بھر کی بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیداور نیکی ہوگی' کے ایس بھر کی بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو بیاس کے لیے یا کی تزکیدا ور نیکی ہوگی' کے ایس کی لیا کی تر کیدا ور نیکی ہوگی' کے ایس بھر کیا ہوگیا ہ

## عيادات

# ابواب الصلوة

#### یابندی جماعت:

اگر چہ عورتوں پر جماعت کی پابندی فرض نہیں ہے اور اس بنا پر بعض غیور صحابہ جماعت میں اپنی عورتوں کی شرکت کو پہند بھی نہیں کرتے تھے تا ہم بعض صحابیات پر اس کا کہھ اثر نہیں پڑتا تھا اور وہ مناسب اوقات میں نماز باجماعت ادا فرماتی تھیں حضرت عمر رہائتہ کی بی بی برابر عشاء اور فجر کی نماز میں شریک جماعت ہوتی تھیں ایک بار ان سے لوگوں نے کہا تہ ہیں معلوم ہے کہ عمر اس کو پہند نہیں کرتے پھر کیوں ایسا کرتی ہو بولیس تو پھر رکوں ایسا کرتی ہو بولیس تو پھر رکوں ایسا کرتی ہو بولیس تو پھر

#### تماز جعه:

ل مسلم كتاب البرد الصلة الآداب باب من لعنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبه ودعا عليه. على بخارى باب مل من لا يشهد الحمعه غسل من الناء والصبيان و غير هم.

چقندر بودیا کرتی تھیں جب جمعہ کادن آتا تواس کو پکا کرنماز جمعہ کے بعدتمام صحابہ کو کھلاتی تھیں لے نماز اشراق:

نماز اشراق اگر چہ رسول اللہ سکتا نے جیسا کہ حضرت ام مانی بیسنو سے مروی ہے تمام عمر میں صرف ایک بار پڑھی تھی لیکن بعض صحابیات ٹٹٹٹل نے اس کا التز ام کرلیا تھا چنانچے حضرت عائشہ جہنے فرماتی ہیں کہ میں نے اگر چہر سول اللہ سی تیم کو بھی نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں خود پڑھتی ہول کیونکہ آپ بہت ی چیز ول کو پیند فرماتے تھے لیکن اس رعمل نبین کرتے تھے کہ امت برفرض نہ ہوجا کیں 'ج

تهجد ونماز شانه:

صحابه كرام تبجد يزهة تح تو اس مين صحابيات بهي شريك بوتي تهين جناني حضرت عمر بھائنڈ رات کو تبجد کے لیے اپنے اہل وعیال کو جگاتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے: ﴿ وَامْرُ آهُلُكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا لَا نَسْنَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُواٰى ﴾ ٢

حضرت ابو ہر رہ ان نے ات کے تین حصے کرد یے تھے ایک میں خود ووس سے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تبجد پڑھتا تھا' اور ایک دوسرے کو جگا تا تھا گ

## ابواب الزكوة والصدقات

ز پورغورتوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں لیکن سحابیات بھی تان کو خدا کی مرضی ان ہے بھی زیادہ عزیز تھی ایک بار رسول اللہ مرتبط کی خدمت میں ایک صحابیہ اپنی لڑکی کولے کر حاضر ہو کمیں لڑ کی کے ہاتھ میں سونے کے مونے مولے نقلن تھے آپ نے

ل بحاري كتاب تخمعة في قول الله عزوجل فإذا قضيت الصلوه فانتشره في الارص وابتغو من عصل عده ع مسلم كتاب الصلوة باب التحياب الصلوة الصيل عصوطا كتاب الصلوة باب في صلوة الليل. مع بخارى كتاب الاطعمه باب الخفف.

#### اعزه وا قارب يرصدقه كرنا:

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود کی لی بی حضرت زینب نے ان سے کہا کہتم نادار ہو 'رسول اللہ سکھا کے پاس جاؤاگر آپ اجازت دیں تو میں صدقہ کرنا جا ہتی ہوں حسمیں کو دوں 'لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود ؒ نے کہا کہ تہمیں جاؤ' وہ آ میں تو آستان مبارک پرای غرض سے ایک دوسری صحابیہ بھی موجود تھیں دونوں نے حضرت بلال کے ذریعہ سے پوچھوایا کہ دوعور تیں اپنے شو ہروں اور چند تیمیوں پر جوان کی کفالت میں ہیں صدقہ کرنا جا ہتی ہیں 'کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو دو دوثو اب ملیں گے۔ایک قرابت کا دوسرا صدقہ کا۔

ایک بار حضرت اسلمہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ سی اگر میں ابوسلمہ کے لڑکوں پر صدقہ کروں تو مجھ کو تو اب ملے گامیں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ میرے لڑکے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تنہیں تو اب ملے گا۔

ل ابوداؤد كتاب الركوة باب الحنز ماهو وركوة الحلي - ع ايشاً -ع ابوداؤد كتاب الصلوة باب الخطبة وباب الصلوة بعد صلوة العيد

ایک صحابیۃ نے اپنی مال کو ایک لونڈی صدقۂ دی تھی ماں کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ سی تھا ہے اس کی نسبت دریافت کیا آپ نے فر مایا صدقے کا ثو ابتہ ہیں مل چکا اور اب وہ لونڈی تمہاری وراثت میں داخل ہوگئی ہے

## محاج كي حسب حاجت امداد:

صحابیات موت و حیات دونوں حالتوں میں اہل حاجت کی اعانت وامدادفر ماتی تھیں غزوہ احد میں حضرت صفیعہ بیسیوں آئیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ سید الشہد آئے کے گفن کے لیے دو کپٹرے لائیں لیکن ال گاش کے پاس ایک انصاری کی لاش بھی ای طرح بر ہندنظر آئی دل میں شرما کئیں کہ حمزہ دو کپٹروں میں گفنائے جائیں اور انصاری کے لیے ایک کپٹرا بھی نہ ہو'نایا تو ایک کا قد بڑا نکلا مجبورا کپٹرے پر قرعہ ڈالا گیا اور جو کپٹرا جس کے لیے ایک کپٹرا بھی نہ ہو'نایا تو ایک کا قد بڑا نکلا مجبورا کپٹرے پر قرعہ ڈالا گیا اور جو کپٹرا جس کے حصے میں پڑاوہ ای میں گفنایا گیا ہے۔

## ابواب الصوم

#### صائم الدبرزينا:

آئے ہماری عورتیں صوم مغروضہ میں بھی الیت ولعل کرتی ہیں لیکن بعض صحابیات صائم الدھر دہتی تھیں یعنی ہمیشہ روزہ رکھتی تھیں حضرت ابوا مامڈ نے رسول اللہ سکھیا ہے بار والم عن شباوت کی درخواست کی الیکن آپ نے سلامتی کی دعا فر مائی اخیر میں عرض کی کہ کسی ایسے ملل کی بدایت فر ماسے کہ خدا مجھے اس سے نفع دے آپ نے روزہ کا حکم ویا اور انہوں نے متصل روزہ رکھنے کا الترائم کرلیا ان کے ساتھ ان کے خادم اور بی بی ویا اور انہوں مالے میں شرکت کی اور روزہ ان کے گھر کی امتیازی علامت ہوگئی اگر سے بھی دن ان کے گھر میں وہوان افعتا تو لوگ جھتے کہ آئی ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے ورنہ اس گھر میں دن کا کھانا کیونکر یک سکتا ہے ہے۔

لے مسلم کتاب الآءاب جواز ارواف المراة الاجنهية ج الجواؤ و کتاب الزکوۃ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها به ع منداحمہ بن خنبل جلد ۵ ص ۴۵۵ به نفل کے روزے:

بعض صحابیتفل کے روزے رکھتی تھیں' جس ہے ان کے شوہر کو تکلیف ہوتی تھی' انہوں نے روکا تو سخت نا گوار ہوا اور رسول اللہ حکیکا کی خدمت میں جا کر شکایت کی کیکن آ یئے نے حکم دیا کہ عورت شو ہر کی اجازت کے بغیر نفل کا روزہ نہیں رکھ عتی کے مردول کی جانب سے روز ہ رکھنا:

صحابیات ندصرف اپنی ظرف سے بلکدایے مردول کی جانب ہے بھی روز ہے ر کھتی تھیں ایک سحابیے نے رسول اللہ سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہوگیا ہے اور اس پر روزے فرض تھے کیا میں ان کو پورا کردول؟ آپ نے ان کواجازت وے دی ا

#### اعتكاف:

صحابیات کواعتکاف کااس قدر شوق تھا کہ ایک بار رسول اللہ سکتی نے اعتکاف كے ليے خيمه نصب كرنے كا حكم ويا تو حضرت عائشہ مرسيحانے اپنا خيمه الگ نصب كروايا ان کی و یکھا دیکھی تمام از واج نے بھی خیصےنصب کروائے کے

#### ابواب الحج

فرائض اسلام میں اگر چہ حج صرف ایک بار فرض ہے لیکن صحابیات کو ایک بار كے ج سے كياتسكين موعتى تھى اس ليے تقريبا برسال فريضہ ج اوا كرتى تھيں ايك بار حضرت عا نَشْنَ فِي رسول اللدِّس جباد كِي اجازت حيا بي تو آپ في فرمايا، بهترين جباد حج مبرور ہے اس کے بعدان کا کوئی سال فج سے خالی نہ گیا ہے

ل الإداؤد كتاب الصيام باب الراة تقوم بغيراذن زوجبات ع بخاري كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم -س الوداؤد كتاب الصيام إب في الاعتكاف. سي جناري كتاب الحج باب في النساء.

صحابیات جس ذوق وشوق سے جج ادا کرتی تھیں اس کا موثر منظر ججۃ الوداع میں دنیا کونظر آیا رسول اللہ نے اعلان جج کیا تو حضرت اساء بنت عمیس اگر چہ حالمہتھیں لیکن وہ بھی روانہ ہوئیں۔ بہت سے صحابہ ججۃ الوداع کی شرکت کے لیے جارہے تھے راتے میں رسول سے ملاقات ہوئی تو ایک صحابہ جھیٹ کے آپ کے پاس آئیں اور ہودج سے اینے بیچ کونکال کر یو چھا کیا اس کا جج بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس کا ثواب ملے گائے

صحابیات فریضہ جج کے اداکر نے میں طرح طرح کا التزام مالایلتوم کرتی تھیں ایک صحابیہ نے خانہ کعبہ تک پاپیادہ جانے کی نذر مانی 'رسول اللہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا' پاپیادہ بھی چلو علی اور سوار بھی ہولو' اگر کسی مجبوری سے جج فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوجاتا تو صحابیات کو سخت صدمہ ہوتا تھا ججۃ الوداع میں حضرت عائشہ بڑی ہیں کو ضرورت انسوانی سے معذوری ہوگی رسول اللہ کا گزر ہوا دیکھا کورورہی ہیں فرمایا کیا ماجرا ہے؟ بولیس کہ میں نے اب تک جج نہیں کیا تھا' فرمایا سجان اللہ بیاتو فطری چیز ہے مام مناسک جج اداکر لوصرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرویے

صحابیات نہ صرف خود بلکہ اپنے ماں باپ کی جانب ہے بھی جج ادا کرتی تھیں ججہ الوداع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رسول اللہ سکھیے کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے باپ پر جج فرض ہوگیا تھا لیکن وہ بڑھا پے کی وجہ سے سواری پر بیٹے نہیں سکتے 'کیا میں ان کی جانب سے جج ادا کر دوں''؟ آپ نے ان کواس کی اجازت دے دی' کے ایک صحابیہ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا' وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میری ماں من جبھی جج نہیں کیا کیا میں اس کی جانب سے بیفرض ادا کردوں؟ آپ نے ان کو بھی اجازت مے ان کو بھی اجازت

ل ابوداؤد كتاب المناسك باب في الصى الحج - ع بخارى كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله-ع ابوداؤد كتاب المناسك باب في افراد التح - ع بخارى كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله-

عمره ادا کرنا:

عمرہ فرض ہو یا نہ ہولیکن صحابیات اس کونہایت پابندی ہے ادا کرتی تھیں اور جب وہ فوت ہوجاتا تھا تو ان کو سخت قلق ہوتا تھا جب جیۃ الوداع میں رسول اللہ کو لیے ان کہ حن لوگوں کے پاس مدی نہ ہو وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں تو ضیعے میں آ کر دیکھا حضرت عائشہ بڑی ہوا روری ہیں ، وجہ پوچھی تو بولیس کہ میں ضرورت نسوائی ہے مجبور ہوں لیکن لوگ دو دو فرض (جج وعمرہ) کا ثواب لے کر جاتے ہیں اور میں صرف ایک کا فرمایا کوئی حرج نہیں خداتم کو عمرہ کا بھی ثواب عطافر مائے گا جنانچہ آپ نے عبدالرحمٰن بن الی کرکوساتھ کردیا اور مقام معظیم میں انہوں نے جا کرعمرہ کا احرام باندھا اور آ دھی رات کو فارغ ہوکر آئیں ہیں ہوگا ہوں کے ان فرمایا کو کرم آئیں گ

# ابواب الجهاد

شوق شهادت:

عبد نبوت میں شہادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی اس لیے ہر مخض اس آب حیات کا بیاسار ہتا تھا حضرت ام ورقہ "بنت نوفل ایک صحابیہ تھیں' جب غزوہ بدر پیش آ یا تو انہوں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ کوشر یک جہاد ہونے کی اجازت عطافر مائی جائے میں مریضوں کی تیمار داری کروں گی شاید مجھے بھی درجہ شہادت حاصل ہوجائے آپ نے فرمایا گھر ہی میں رہو خدا تمہیں اسی میں شہادت دے گا یہ مجزانہ عیش گوئی کیونکر غلط ہو کئی تھی 'انہوں نے دو غلام مد ہر کیے تھے' سے دونوں نے ان کوشہید کردیا کہ جلد آزاد ہوجا کیں ہے

اِ مسلم کماب الصوم باب قضاءالصیام عن المیت بس بخاری ابواب العمر 6 کماب الحجے۔ سی مدیران غلاموں کو کہتے ہیں جن کے آتا کہ دیتا ہے کہ دوان کی موت کے بعد آزاد ہوجا تھی گے اس کیے قدرتی طور پر بیاوگ آتا کی موت کے ختی ہوتے ہیں۔ سم ساوداؤد کتاب الصلو قاب امامة النساء۔

# عمل بالقرآن

صحابیات ہر قرآن کا شدت ہے اثر کپڑتا تھا ایک بار حضرت عائشہ نے رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ قرآن مجید کی ہے آیت:

﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً النَّجْزَ بِهِ ﴾

'' جو شخص کوئی بھی برائی کرے گااس کواس کا بدلہ دیا جائے گا''۔

نہایت سخت ارشاد ہوا کہ عائشہ میسیوستم کوخبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر کا نتا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ اس کے اعمال بد کا معاوضہ ہوجاتا ہے بولیں کیکن خدا تو کہتا ہے۔ ﴿ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَامِاً یَّسِیْراً ﴾

'' خدا ذرا ذرا درای برائی کا بھی حساب لے گا''۔

فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ممل خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا عذاب اس کودیا جائے گا جس کے حساب میں رووقد ہے ہوگی '۔ اس اثر پذیری کا بتیجہ یہ تھا کہ صحابیات نہایت سرعت کے ساتھ قرآن مجید کے احکام پڑمل کرنے کو تیار ہوجاتی تھیں حضرت ابوعذیفہ بن عتبہ نے حضرت سالم کواپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس لیے زمانہ جابلیت کے رسم و رواج کے مطابق ان کو قیقی بیٹے کے حقوق حاصل ہوگئے تھے کیکن جب قرآن مجید کی ہیآ یت اواج کے مطابق ان کو قیقی بیٹے کے حقوق حاصل ہوگئے تھے کیکن جب قرآن مجید کی ہیآ یت ا

ہواد عوصم یہ باوچھم ہے۔ ان وان سے میں با چن سے بیے ہمیہ ربھ رہو۔ نازل ہوئی تو ان کی بی بی رسول اللہ گٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ سالم پہلے ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پردہ نہ تھا' اب آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ دودھ پلا دو'وہ تمہارے رضا کی مبیٹے ہوجا 'میں گے'' یع

ز مانہ جاہلیت میں عرب کی عورتیں نہایت بے پروائی کے ساتھ دو پنداوڑھی تھیں اس لیے سینداور سروغیرہ کھلار ہتا تھا'اس پر سیآیت نازل ہوئی:

ل الوداؤوكتاب الجنائزياب الامراض المكفرة الذنوب ع البوداؤدكتاب النكال إب من جرم ب

ا سوهٔ صحابیات شایشان

عمل بالقرآن

﴿ وَلُيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ ﴾ ''عورتول کو چاہے کہ اپنے وو پٹول کو اپنے سینوں پر ڈال لیں''۔ اس کا پیراٹر ہوا کہ عورتوں نے اپنے تد بند اور متفرق کپڑوں کو بھاڑ کر دوپیے بنائے اور اپنے آپ کو سیاہ چاوروں ہے اس طرح ڈھانپ لیا کہ حضرت عائشہ بی نیا کے قول کے مطابق میمعلوم ہوتا تھا کہ ان کے سرکوؤں کے آشیانے بن گئے ہیں یا



# منهيات شرعيه سے اجتناب

## مزامير سے اجتناب:

راگ باجا تو بڑی چیز ہے حضرت عائشہ بھی کا بیرحال تھا کہ اونٹ کی تھنٹی کی آ واز سننا بھی پیندنہیں کرتی تھیں اگر سامنے ہے گھنٹی کی آ واز آتی تو سار بان ہے کہتیں کے تھبر جاؤتا کہ بیآ واز بننے میں نہ آئے اگرین لیٹیں تو کہتیں کہ تیزی کے ساتھ چلوتا کہ میں اس آ واز کو نہ س سکوں ځ

ایک بارایک لڑکی ان کے گھر میں گھنگر و پہنے داخل ہوئی گھنگر و کی آ واز سننے کے ساتھ ہی بولیں کہ مشکر و پہنے ہوئے وہ میرے پاس نہ آنے پائے۔رسول اللہ کھانے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اس فتم کی آوازیں آتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے <sup>یے</sup> مشتبهات سے اجتناب:

مدیث شریف میں آیا ہے کہ جو چیزمشتبہ ہے اس کو چھوڑ کروہ چیز اختیار کروجو چیز مشتبہہ نہیں ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی لیکن ان کے درمیان مشتبہہ چیزیں ہیں پس جو خص مشتبہ گنا ہوں کو چھوڑ دے گا وہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا اور جو شخص مشتبہ گنا ہوں کا مرتکب ہوگا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا مرتکب ہوجائے گا گناہ خدا کی چرا گاہ ہے اور جوشخص چرا گاہ کے آس پاس چرائے گاممکن ہے کہ اس کے مولیثی اس میں پڑجا کیں' صحابیات اس مدیث پر نہایت شدت سے عامل تھیں ایک صحابیے نے اپنی لونڈی کو اپنی مال پرصدقہ کردیا تھا وہ مرگئیں تو اس لونڈی کی حالت مشتبه ہوگئی صدقہ کر چکی تھیں اور صدقہ کا مال واپس لینا جائز نہیں ماں اس کی مالکہ بوگئی تھیں اوراس کے مرنے کے بعد بیاس کی وارث ہوگئی تھیں اس لیے وہ ان کو وراثت میں مل عبق تھی اس اشتباہ کے رفع کرنے کے لیے وہ رسول اللہ مرکبیل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ بیان کیا آپ کھی نے فرمایا تمہیں صدقہ کا تواب مل چکا اور اب وہ تمہاری وراثت میں آگئی ا

حضرت اسماء من من مال قتیله کافره تھیں اور حضرت ابو بکڑنے زمانہ جاہلیت ہی میں ان کوطلاق دیے دی تھی' ایک بار وہ حضرت اسانٹر کے پاس متعدد چیزیں ہدیہ لے کر آئیں چونکہ یہ کافرہ کا مدیدتھا اس لیے حضرت اسائے نے ان کوقبول کرنے ہے انکار کردیا اور حضرت عائشہ میں بینا کے ذریعہ سے رسول اللہ مکھی ہے دریافت کروایا آپ نے اس کے قبول کرنے کی اجازت دیے دی ہے

# مذہبی زندگی کے مظاہر مختلفہ

تشبيح وتبليل ياك مذهبي زندگي كي مخضوص علامات ميں اور صحابيات ميں بيدعلامت پائي جاتی ہے ایک صحابیة سامنے کنگری پانتھلی رکھ کرنسیج پڑھ رہی تھیں رسول اللہ ؓ نے دیکھا تو فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس ہے آسان ترکیب بتاتا ہوں اس کے بعد ایک دعا بتادی ع مقامات مقدسه كي زيارت:

حصول برکت کا شوق صحابیات کومقامات مقدسه کی طرف تھینچ کر لیے جاتا تھا ایک بار ا یک صحابیه بیار ہوئیں اور بی نذر مانی که اگر خدا شفادے گا تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں کی صحت یاب ہوئیں تو سامان سفر کیا اور رخصت ہوئے کے لیے حضرت میمونہ بی ہے گی حدمت میں حاضر ہوئیں۔انبول کے کہا مجد نبوی میں نماز پڑھاؤرمول اللہ عظم نے فرمایا ہے . کے بیری مبجد ٹیں ایک تماز دوسری مساجد کی ہزاروں نمازوں ہے بہتر ہے کے

ا الاداؤد كتاب الوصايا بأب ماجاء في الرجل بيب ابهرة ثم يوحل له. سع طبقات ابن سعد تذكره «هنرت اساةً ـ سع الوداؤد كتاب الواب قطر ليع شهر مضان باب التسبيح بالحسى - سيمسلم باب فضل الصلوة في متجد المدينة ومكه .

ایک سحابیہ نے مسجد قباتک پاپیادہ جانے کی نذر مانی تھی' ابھی نذر پوری کرنے بھی نہیں پائی تھیں کہ انتقال ہوگیا' حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فتو کی دیا کہ ان کی صاحبز ادمی نذر پوری کریں یے۔

فرائض مدہبی اوا کرنے میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا:

شوق عبادت ہرقتم کی جسمانی تکلیفوں کو آسان کردیتا ہے اور صحابیات میں یہ شوق موجود تھا اس لیے وہ ہرقتم کی تکلیفیں برداشت کرتی تھیں اور فرائض اسلام کو بخوشی ادا کرتی تھیں حضرت حمنہ بنت جحش ایک صحابیہ تھیں ان کا معمول تھا کہ برابر مصروف نماز رہتی تھیں جب تھک جاتی تھیں تو ستون مبجد میں ایک ری باندھ رکھی تھی اس سے لئک جاتی تھیں رسول اللہ گنے اس ری کو دیکھا تو فرمایا 'ان کوصرف ای قدر نماز پڑھنی چاہیے جاتی تھیں رسول اللہ گنے اس ری کو دیکھا تو فرمایا 'ان کوصرف ای قدر نماز پڑھنی چاہیے جوان کی طاقت میں ہوا گرتھک جائیں تو بیڑھ جانا چاہیے چنا نچہ وہ ری کھلوا کر پھینک دی کے بیابندی قسم:

ہم لوگ بات بات پر قتم کھایا کرتے ہیں اور ہم کو بیھسوں نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر ذمہ داری کا کام ہے لیکن صحابیات بہت کم قتم کھاتی تھیں اور جس بات پر قتم کھالی تھیں اس کو پورا کرتی تھیں ایک بار حفزت عائش عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئیں اور قتم کھالی کہ اب ان سے بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے معافی ما نگ لیا اور دوسرے صحابہ ٹے نے بھی سفارش کی تو روکر کہنے لگیں:

انبی نیڈوت و الندو شدید ''میں نے نذر مان لی ہے اور نذر کا معاملہ نہایت بخت ہے''۔ بالآخر اصرار وسفارش سے ان کا قصور معاف کرویا تو اس کفار وقتم میں ۴۴ غلام آزاد کیے ﷺ



ل موطائ الم مجمد بإب الرجل يحلف بالمثني الى بيت الله .

ع البوداؤوكا بالصلوة بإب النعاس في الصلوة - س بخاري كتاب الدوب باب الجرق

# تبجيل الرسول

## بركت اندوزي:

صحابیات ہمیشہ رسول اللہ ملکیل کی ذات پاک سے برکت اندوز ہوتی رہتی تھیں اس لیے جو بچہ پیدا ہوتا' صحابیات سب سے پہلے اس کو آپ کی خدمت میں حاضر برتیں آپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے' اپنے منہ میں تھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالتے اور اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے یا محافظت يادكاررسول مُنْقِيم:

صحابیات رسول الله سی الله کی یادگاروں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں ' حضرت عائشا کے پاس ایک جب محفوظ تھا جب ان کا انقال ہوا تو حضرت اساء نے اس کو لے لیا اور محفوظ رکھا چنا نچہ جب کوئی مخف آپ کے خاندان میں بیار ہوتا تھا تو شفا حاصل

كرنے كے ليے اس كودهوكراس كاياني بلاتيں تھيں ي

• جن كيرون مين آپ كا وصال موا تفاحضرت عائشته في ان كو محفوظ ركها تفا چنانچەا يك دن انہوں نے ايك صحابي كوايك يمنى ته بندادر ايك كمبل دكھا كركها كه خداكى فتم آپ نے انہی کیڑوں میں داعی اجل کو لبیک کہا تھاتے

ایک بارایک صحابیے نے آپ کی دعوت کی آپ نے کھانے کے بعد جس مشکیزہ سے یانی پیااس کو انہوں نے محفوظ رکھا جب کوئی مخص بیار ہوتا یا برکت حاصل کرنے کا موقع آتا تووه اس سے پانی پیتی اور پلائی تھیں سے

و مسلم كتاب الفصائل باب في قرب الني من الناس وتيركم - ع مندا بن ضبل جلد ٢ ص ١١٨٠٠ ع ابوداؤه كتب اللباس باب في ليس الصوف والشعر من طبقات ابن سعد تذكره حضرت ام نيار بين يند

جب آب حضرت النل ع كر تشريف لات تصانوان كي والده آب كے لينے كونچوژ كزايك شيشي ميں جرليتي تھيں اوراس كومحفوظ ركھتي تھيں يا

غز وۂ خیبر میں آپ نے ایک صحابیہ کوخود دست مبارک سے ایک ہاریہنا یا تھا'وہ اس کی اس قدر قدر کرتی تھیں کے عمر بحراس کو گلے سے جدانہیں کیا اور جب انقال کرنے لگیس تو وصیت کی کہان کے ساتھ وہ بھی دفن کردیا جائے کے

ا یک دن آپ ام ملیم کے مکان پرتشریف لائے گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہاتھا آپ نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی پیا' حضرت اسلیم نے مشکیزے کے و ہانے کو کا ٹ کرا ہے یاس بطور یاد گارر کھ لیا ہے

آپ حضرت شفاء بنت عبداللہ کے پہال بھی بھی قبلولہ فرماتے تھے اس غرض ے انہوں نے آپ کے لیے ایک بسر اور ایک خاص تہ بند بنوالیا تھا جس کو پہن کر آپ استراحت فرماتے تھے اور یہ یادگاریں ایک مدت تک آپ کے خاندان میں محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے لے لیا ہے

اوب رسول من فينيم:

صحامیات آپ سکی کل خدمت میں حاضر ہوتیں تو در بار نبوت سکی کے اوب و عظمت كے لحاظ سے تمام كيڑے زيب تن كرليتيں ايك سحابية فرماتي مين: جمعت على ثيابي فاتيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. "میں نے تمام کیڑے پہن لیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی"۔ اگر نادانتگی کی حالت میں بھی کوئی کلمہ آپ کی شان کے خلاف منہ ہے نکل جاتا تو اس کی معافی چاہتیں ایک صحابی کا بچے مرگیا اور وہ اس پر رور ہی تھی آ ہے کا گز رہوا تو فرمایا'' خدا

ع بخارى كتاب الاستيدان باب من زارة ما فقال مندهم بع منداين صبل جلد و ص- ٣٨ م ع الوداؤدكتاب اللهاس باب في لبس الصوف والشعر على طبقات ابن سعد تذكروام عليم. هي ابودا وُو كَتَابِ الطلاق باب في عدة الحال اسد الغابة تذكره حفزت شفاةً بنت عبد الله-

سے ڈرواور صبر کرؤ' بولیں تہہیں میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے؟ آپ چلے گئے تو لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ عربی تھے دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ میں نے حضور عربی کھیے کونہیں پہچانا لے حمایت رسول منافیقیے:

صحابیات اپنے دلوں میں نہایت شدت کے ساتھ آپ کی حمایت کی آرز ور کھتی تھیں حضرت طلیب بن عمیر اسلام لائے 'اورا پنی ماں اروی بنت عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو بولیس کہتم نے جس شخص کی حمایت کی وہ اس کا سب سے بروامستحق تھا اگر مردوں کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتیں تو آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی خاطر لڑتیں'' نے خدمت رسول سی بیا۔

صحابیات رسول الله موسیل کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف خیال کرتی تھیں حضرت سلمی ایک صحابیتھیں انہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ کی خدمت کی کہ ان کوخاد مه کر رسول کا لقب حاصل ہوائ<sup>ی</sup>

سفینه حضرت سلمه کی والدہ کی لونڈی تھی انہوں نے اس کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ سکتی کی خدمت گزاری میں صرف کرے اس نے کہا ''اگر آپ میہ شرط نہ بھی کرتیں تب بھی میں تانفس واپسیں آپ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتی ہے ہمیت رسول سکتی ہم

رسول القد سی پیم کی پرعظمت روحانیت سے صحابیات اس قدر مرعوب ہوجاتی تخیس کہ جسم پررعشہ پڑجا تا تھا ایک بار حضرت خدیجی نے آپ کومسجد میں اکر و بیٹھے ہوئے دیکھا ان پرآپ کے اس خشوع وخضوع کی حالت کا بیار ٹریزا کہ کانپ اٹھیں بھ

ا ابوداؤد كتاب البغائز باب العبر عندالصدمه تل استعیاب تذكره حضرت طلیب بن عمیر -س ابوداؤد كتاب الطب باب المجامة - س البغا كتاب العتق باب في العتق على الشرط -هي شاكل ترندي باجاء في حلية رمول القد مرتبط -

نعت رسول سَيْدَا:

صحابیات کی چھوٹی چھوٹی لڑکیال تک آپ کی مدح میں رطب اللمان رہتی تھیں آپ جب جرت كرك مدينة تشريف لائ تولاكيان دف بجا بجاكريشعر كاتى پرتى تحين نحن حوارمن بني النجار ياحبذا محمدا من حار '' ہم خاندان بنونجار کی لڑ کیاں ہیں محمد ملکت کننے اچھے پڑوی ہیں'' پرده تشین عورتیں بیاشعار برهتی تھیں:

طلع البدر علينا من تسبيات البوداع ثنية الوداع كى گھاڻيول سے ہم پر چودھويں رات كا جا ندطلوع ہوا ہے'' وحب الشكرعلينا مادعسي للنه داعيي ''جب تک دعا کرنے والے دعا کریں ہم پرخدا کاشکرواجب ہے'' جب حضرت عائشہ بنینیو رخصت ہوکر آئیں تو چھوکریاں وف بجا بجا کر

واقعات بدر کے متعلق اشعار گاتی تھیں ان میں ایک نے پیمصرعہ گایا:

وفینا نبی یعلم ما فی غد "جم مین ایک پنیمرے جوکل کی بات جاتا ہے" تو آپ نے روک دیا اور کہا کہ دی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں یا

يا بندي احكام رسول من تيلم:

صحابیات رسول الله سی ایکام کی نہایت شدت کے ساتھ پابندی کرتی تھیں آپ نے شوہر کے علاوہ اور اعز ہ کے ماتم کے لیے صرف تین دن مقرر فرمائے تھے سحابیات نے اس کی اس شدت کے ساتھ یا بندی کی کہ جب حضرت زینب بنت جش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے دن کچھ عور تیں ان سے ملنے آئیں تو انہوں نے ان سب کے سامنے خوشبولگائی اور کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی ٰ لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ سی مسلمان عورت کوشو ہر کے سواتین دن سے زیادہ کسی کا ماتم کرنا جائز نہیں'' اس لیے یہ ای حکم کی تعمیل تھی۔

جب حضرت ام حبيبة كے والد نے انتقال كيا تو انہوں نے تين روز و كے بعد تیل لگایا خوشبوللی اور کہا مجھے اس کی ضرورت زیتھی صرف آ یہ کے حکم کی تعمیل مقصور تھی ہے ال بخاري كتاب النكاح باب ضرب الدف في النكاح- ع الدواؤر كتاب الطلاق باب احداد المتوفي عنهاز وجها- ایک بار حضرت عائشہ جہنیا کے یاس ایک سائل آیا انہوں نے روٹی کا ایک مکڑا دے دیا پھراس کے بعدایک خوش لباس مخص آیا تو انہوں نے اس کو بٹھا کرخوب کھانا کھلایا لوگوں نے اس تفریق وامتیاز پراعتراض کیا تو بولیس کدرمول الله فی اے فرمایا ہے گہ: انزلوا الناس على قدر منازلهم. "الوكولكوان كدرجه يرركو"-

ایک بارآپ مجدے نکل رہے تھے ویکھا کہ رائے میں مروعورے ال جل کر چل رہے ہیں عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا پیچھے رہوتم وسط راہ سے نہیں گزر عکتیں''۔اس کے بعد عورتوں کا پیمال ہوگیا کہ گلی کے کنارے سے اس طرح لگ کرچلتی تھیں کہان کے کیڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے لے رضامندي رسول سنطيم:

صحابیات کورسول الله مرکیل کی رضامندی کی ہمیشہ فکر رہتی تھی اس لیے اگر آپ مجھی ناراض ہوجاتے تھے تو ہرمکن تدبیرے آپ کے رضا مند کرنے کی کوشش کرتی تھیں آپ جب جد الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو تمام بیبیال ساتھ تھیں سوء انفاق ہے راسته میں حضرت صفیعہ بٹینینا کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا وہ رونے لگیں آپ کوخیر ہوئی تو خود تشریف لائے اور دست مبارک ہے ان کے آنو ہو تھے آپ جس قدران کورونے ہے منع فرماتے تھائی قدروہ اور زیادہ روتی تھیں جب کی طرح جب نہ ہوئیں تو آپ نے ان کی سرزنش فرمائی اور تمام لوگوں کومنزل کا حکم و یا اور خود بھی اپنا خیمہ نصب کروایا' اب حضرت صفیہ سین کو خیال ہوا کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے اس لیے آپ کی رضامندی کی تدبیری اختیار کیں اس غرض ہے عائشہ جی بیائے یاس کئیں اور کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میں اپنی باری کا دن کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے علی لیکن اگر آپ رسول الله مريسيم كو مجھ سے راضى كرديں تو بيل اپنى بارى كا دن آپكودين جول حضرت عائش نے آ مادگی ظاہر کی اور ایک وویشہ اور دھا جو زعفرانی رنگ میں رنگا ہوا تھا پھراس پر

پانی کے چھنٹے دیئے کہ خوشبوخوب تھلیا اس کے بعد آپ کی خدمت میں گئیں اور خیمہ کا یرده الخایاتو آپ نے فرمایا عائشہ پہنہاری باری کا دن نہیں ہے ' بولیں:

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء "پيفدا كافضل ہے جس كوچا ہتا ہے ديتا ہے"۔ تفويض إلى الرسول:

عورت کے لیے نکاح کا مئلہ سب سے زیادہ اہم ہے لیکن صحابیات نے اپنے آپ کو بالکل رسول اللہ علی کے ہاتھ میں دے دیا تھا' اس لیے آپ جس سے جا ہے تھے ان کا نکاح کردیتے تھے اور وہ بخوشی اس کو قبول کر لیتی تھیں حضرت فاطمہ بنت قیس ا یک صحابیتھیں جن سے ایک طرف تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو نہایت دولت مند صحابی تھے نکاح کرنا جا ہے تھے دوسری طرف آپ نے حضرت اسامہ بن زیر کے متعلق ان سے گفتگو کی تھی لیکن حضرت فاطمہ بنت قیسؓ نے آپ کواپنی قسمت کا ما لک بنا دیا اور کہا كه ميرامعامله آپ كے ہاتھ ميں ہے جس سے جاہد نكاح كرد يجے يا

حبيب ايك ظريف الطبع صحابي تتے جو راستوں میں بھی ظرافت اور مذاق كی باتیں کرتے تھے اس لیے صحابہ ان کوعمو مانا پیند کرتے تھے ایک بار آپ نے ان کے لیے ایک انصاری اڑکی سے پیغام نکاح دیا انہوں نے کہا اس کی ماں سے مشورہ کرلوں ماں نے حبیب کا نام سنا تو انکار کیا لیکن لڑکی نے کہا کدرسول اللہ عظیم کی بات نامنظور نہیں کی جائتی مجھے آپ کے حوالے کر دوخدا مجھے ضائع نہ کرے گا''یے

ضافت رسول:

ا گر خوش فتمتی سے صحابیات کو مجھی رسول اللہ کھی کی ضیافت کا موقع ملتا تو نہایت عزت محبت اور اوب کے ساتھ اس فرض کو بجالاتیں ایک بار آپ حضرت ام حرام ". کے مکان پرتشریف لے گئے تو انہوں نے دعوت کی آپ نے قبول فرمائی اور وہیں قبلولہ فرمایا ؟

ل مندابن طنبل جلد ٢ ص ٣٣٨ ٢ نبائي كماب الكاح الخطبه في الكاح-سع مند جلد عص ٢٣٢ من ابوداؤد كتاب الجهادياب في ركوب البحر في الغزو-

ایک بارایک صحابی نے آپ کی دعوت کی دعوت کھا کرآپ روانہ ہوئے تو ان کی بی بی نے پردے سے سرنکال کر کہا کہ'' یارسول اللہ سکھی پراور میرے شوہر پر درود سیجتے جائے''آپ نے فرمایا''خداتم پراور تمہارے شوہر پر رحمت نازل فرمائے کے

بعض صحابیات خود کوئی نئی چیز پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی تھیں ایک بار حضرت ام ایمن ٹے آٹا چھانا اور اس کی روٹیاں تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیس آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولیں ہمارے ملک میں اس کا رواج ہے میں نے چاہا کہ آپ کے لیے بھی اس فتم کی روٹیاں تیار کروں لیکن آپ نے کمال زہر و تقضف سے فرمایا دیمن چوکر ملا کر پھر گوندھو'' یے

محبت رسول منافية

صحابیات کے دل آپ کی محبت ہے لبریز تھے اور وہ اس کا اظہار مختلف طریقوں ہے کرتی تھیں حضرت ام عطیہؓ ایک صحابیہ تھیں وہ جب آپ کا ذکر کرتیں تو فرط محبت سے کہتیں بابا یعنی میں آپ پر قربان ﷺ

آپ جب کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو صحابیات فرط محبت ہے آپ کی واپسی اور سلامتی کے لیے نذریں مانتی تھیں ایک بار آپ کسی غزوہ سے واپس آئے تو ایک ایک صحابیہ نے کہایار سول اللہ میں لیے نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ کو میچ وسالم واپس لائے گا تو میں آپ کے سامنے وف بجا بجا کر گیت گاؤں گی ہے۔

شوق صحبت رسول مناقيلم:

صحابیات کے دل میں آپ کی صحبت ہے مستفیض ہونے کا نہایت شوق رہتا تھا حضرت قبلہ پیوہ ہو گئیں تو بچوں کوان کے بچانے لے لیا'اب وہ تمام دنیوی جھڑوں سے آزاد تھیں اس لیے ایک صحابی کے ساتھ خدمت مبارک میں حاضر ہوئیں اور آپ کی تعلیمات وتلقینات سے عمر بجرفائدہ اٹھایا ہے

1 مندا بن ضبل جلد ٣٩٨ - ٣ منن ابن ماجه كتاب الاطعمه - ٣ نسائي كتاب الميض باب شهود الحيض العيدين ودعوت السلمين - ٢٠ ترندى كتاب المناقب مناقب الي حفص عمر بن الخطاب -٤ طبقات ابن سعد تذكرهٔ حضرت قبلة "-

# فضائل اخلاق

### استعفاف:

فیض تربیت نبوی نے صحابیات کے ایک ایک فردکو غیرت خودداری اورعزت نفس کا مجسمہ بنا دیا تھا اس لیے وہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتی تھیں ماں باپ سے ما تگتے ہوئے کسی کوشرم نہیں آتی لیکن صحابیات کی غیرت اس کو بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ماں باپ سے جری محفل میں سوال کیا جائے حضرت فاطمہ بڑے تھا گھرے کام کاج سے تھی آ گئیں تھیں رسول اللہ حکھ اور کہ باس کے حادث کی غلام آئے واضر خدمت ہوئیں کہ آپ سے ایک غلام ما تکھیں دیکھا کہ آپ سے ایک غلام ما تکھیں دیکھا کہ آپ سے ایک غلام ما تکھیں دیکھا کہ آپ سے ایک غلام استیں کررہے ہیں شرم کے مارے واپس آئیں یا

فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایثار فیاضی کی اعلیٰ ترین فتم ہے اور وہ صحابیات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی مصابیات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی مصابیات میں اللہ مکھیا اور حضرت الوبکر سے پہلو میں اپنی قبر کے لیے جگہ مخصوص کرر تھی تھی لیکن جب حضرت عمر نے درخواست کی تو انہوں نے بیت تختہ جنت ان کو دے دیا اور فرمایا:

كنت اريده لنفسي ولا وثرن به اليوم على نفسي ٢

'' میں نے خودا پنے لیے اس کو محفوظ رکھا تھا لیکن آج اپنے او پر آپ کو ترجیج دیتی ہوں'۔
ایک دن وہ روزہ سے تھیں گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا ایک مسکین
عورت آئی انہوں نے لونڈی سے کہا کہ روٹی اس کو دے دو اس نے کہا افطار کس چیز
سے کیجیے گا' بولیں دے تو دو' شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا' لونڈی کو بلا کر
کہا'' یہ تیری روٹی سے بہتر ہے'' ہے۔

ل ابوداؤد كتاب الآداب باب في التبيح - سع بخارى كتاب الهناقب باب قضية البيعة - سع موطاامام ما لك كتاب الجامع باب الترغيب في الصدقة -

1000

صحابہ کی طرح اسلام کو صحابیات کی فیاضی ہے بھی بہت پھھ ثبات واشحکام حاصل ہوا حضرت ام سلیم نے اپنا نخلستان خاص رسول اللہ کا تیم کے لیے وقف کر دیا تھا ا

ایک بارحضرت منکدر بن عبداللہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بولیس کہ تمہارے کو کی لڑکا ہے انہوں نے کہا' دنہیں'' فر مایا اگر میرے پاس دس ہزار درہم ہوتے تو میس تم کو دے دیتی حسن اتفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپے بھیج بولیس کس قدر جلد میری آزمائش ہوگی' فوراً آدمی بھیج کران کو بلوایا اور دس ہزار درہم دے دیئے انہوں نے اس رقم سے آیک لوٹڈی خرید کی اور اس سے ان کے متعدد بچے بیدا ہوئے سے

ازواج مطہرات ٹن ٹین میں حضرت زین ہن جمش نہایت فیاض تھیں ، وہ اپنے ہاتھ ہے چرئے کی د باغت کرتی تھیں اور جو کچھ آ مدنی اس سے ہوتی تھی مساکین کو دے دیت تھیں ایک باررسول اللہ علی کے ان مایا کہم میں جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھے سب سے پہلے ملے گا اس بنا پر ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپی تھیں ، حضرت زین باتھ سب سے پہلے ملے گا اس بنا پر ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپی تھیں ، حضرت زین باتھ سب سے چھوٹے تھے کیکن جب سب سے پہلے ان کا انقال ہوا تو ازواج مطہرات کو مطہرات کے ہاتھ سب سے جھوٹے تھے کیکن جب سب سے پہلے ان کا انقال ہوا تو ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے فیاضی مراد تھی ہے

مخالف سے انتقام نہ لینا:

ا گر مخالف کسی مصیبت میں مبتلا ہوجائے تو انقام لینے کا اس سے بہتر کوئی موقع

ا صحیح بخاری ی بخاری کتاب المناقب باب مناقب قریش سے ادب المفرد باب السخاوة - سے طبقات ابن سعد تذکر و منکدر بن عبدالله في اصاب تذکر و مفرت زين بنت جش -

نہیں مل سکتا کیکن صحابیات کے دل میں خدا اور رسول کی محبت نے بغض وانتقام کی جگہ کب حپھوڑی تھی؟ حضرت عا کشہ ؓ اور حضرت زینبؓ میں باہم نوک جھونک رہتی تھی کیکن جب حضرت عائشٌ پراتہام لگایا گیا اوررمول الله علیہ نے حضرت زینبٌ سے ان کی اخلاقی حالت دریافت فر مائی تو بجائے اس کے کہ وہ انتقام کیتیں' بولیس کہ میں اپنے کان اور اپنی آ تکھ کی بوری حفاظت کرتی ہوں مجھے ان کی نسبت بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے حضرت عائثه رق الله كوخود اعتراف ب

وهي اللتي تساميني فعصمها الله بالورع لج

''وہ اگر چہ میری حریف تھیں' لیکن خدانے تو رع کی وجہ ہے ان کو بچالیا''

انقام تو بڑی چیز ہے صحابیات اینے مخالفوں سے بغض رکھنا بھی پیندنہیں کرتی تھیں عضرت معاویڈ بن خدیج نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن الی بکر کوتل کرویا تھا ایک باروہ کی فوج کے سید سالار تھے ٔ حضرت عا کنٹٹ نے ایک شخص سے یو چھا کہ اس غزوہ میں معاویہ کا سلوک کیسا رہا؟ اس نے کہا ''ان میں کوئی عیب نہ تھا' سب لوگ ان کے مداح رہے اگر کوئی اونٹ ضائع ہوجاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسرا اونٹ دے دیتے تھے اگر کوئی گھوڑا مرجاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسرا گھوڑا دے دیتے تھے اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تفاتووه اس کی جگه دوسراغلام دے دیتے تھے حضرت عائشٹ نے بین کر کہاا ستغفرااللہ اگر میں ان سے اس بنا پر بغض کروں کہ انہوں نے میرے بھائی کوقتل کیا' میں نے خود رسول الله سی الله کو بیده عا ما مکتے ہوئے سنا کہ خدا! اس کو جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرئے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر' اور جوشخص اس پرتخی کرے تو بھی اس پر

مهمان نوازي:

ل بخارى كتاب الشهادات باب تقديل النساء بضهن بعضار ع اسدالغابة تذكره حضرت معاوية بن خدي-

گویا مہمان خانہ بنا دیا تھا' اس لیے رسول اللہ می اللہ کا خدمت میں باہر سے جومہمان آتے تھے وہ اکثر انہی کے مکان پر تھہرتے تھے اللہ عن میں اللہ عن میں عرف فسس:

صحابیات عزت نفس کا مجموع تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر جس دن شہید ہوئے اس روز اپنی والدہ حضرت اساء کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے ان کودیکھا تو بولیس '' بیٹا قتل کے خوف سے ہرگز کوئی الیی شرط نہ قبول کر لینا جس پرتم کو ذلت برداشت کرنی پڑے خدا کی قتم عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مرجانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کرلی جائے''۔

صبروثبات:

مردوں پرنوحہ کرنا' بال نوچنا' کیڑے پھاڑ ڈالنا' مدتوں مرشہ خوانی کرناعرب کا قومی شعارتھالیکن فیض تربیت نبویؓ نے صحابیات کو صبر کا اس قدر خوگر بنادیا تھا کہ حضرت ابوطلحۃ انصاری کا لڑکا بیار ہوا وہ صبح کے وقت اس کو بیار چھوڑ کرکام کا ج کے لیے باہر چلے گئے ان کی عدم موجودگی میں بیہاں لڑکا جال بحق تشلیم ہوگیالیکن ان کی بی بی نے لوگوں سے کہددیا کہ ابوطلحہ سے نہ کہنا وہ شام کو پلٹے تو بی بی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ بولیس پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے یہ کہ کرکھانا لائیں اور انہوں نے کھانا کھایا' صبح ہوئی سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے یہ کہ کرکھانا لائیں اور انہوں نے کھانا کھایا' صبح ہوئی سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے یہ کہ کرکھانا لائیں اور انہوں نے کھانا کھایا' صبح ہوئی سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے یہ بولے اور پھراس کا مطالبہ کرے تو کیا اس کو اس کے روگ رکھانا تو کہا کہ اگرا کیے خوصی صبر کرو' یا

رسول الله کھی غزوہ احد سے واپس آئے تو تمام صحابیات اپنے اپنے اعزہ و اقارب کا حال پوچھنے آئیں انہی میں حضرت حمنہ بنت جش بھی تھیں وہ آئیں آپ نے فرمایا کہ حمنہ! اپنے بھائی عبداللہ بن جمش کو صبر کرو انہوں نے اناللہ پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی آپ نے پھرفر مایا ماموں حمزہ الباس عبدالمطلب پر بھی صبر کرو'۔ انہوں دعائے مغفرت کی آپ نے پھرفر مایا ماموں حمزہ الباس عبدالمطلب پر بھی صبر کرو'۔ انہوں

له نسائی کتاب النکاح باب الخطبه فی النکاح۔ ع مسلم کتاب الا دب باب استخباب تحسیک المولودعند ولا دند الخے۔

نے اس پر بھی اناللہ پڑھا اور دعائے مغفرت کرکے خاموش ہور ہیں کے

حضرت عبداللہ بن زبیر جب جان سے معرکہ آ راء ہوئے توان کی والدہ حضرت اسائے 
ہار تھیں وہ ان کے پاس آئے اور مزاج پری کے بعد بولے کہ مرنے میں آ رام ہے بولیس شاید 
ہم کومیرے مرنے کی آ رزو ہے لیکن جب تک دو باتوں میں سے ایک نہ ہوجائے میں مرنا پہند 
نہ کروں گی 'یا تم شہید ہوجاؤ اور میں تم کو صبر کرلوں 'یا فتح وظفر حاصل کرو کہ میری آ تکھیں شنڈی 
ہوں ''۔ چنا نچہ جب وہ شہید ہو چگ تو تجاج نے ان کو سولی پر لاکا دیا 'حضرت اسائے باوجود پیرانہ 
سالی کے ریم برتناک منظرد کیھنے کے لیے آ ئیں اور بجائے اس کے کہ دوتی پیٹیٹیں' جاج کی طرف 
مخاطب ہوکر کہا اس سوار کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آ یا کہ گھوڑے سے پیچا ترے یے 
شماعت:

غزوات میں صحابہ کرام نے جس طرح داد شجاعت دی صحابیات کے بہادرانہ
کارنا ہے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں غزوہ حنین میں کفار نے اس زور شور سے حملہ
کیا تھا کہ میدان جنگ لرزا ٹھا تھا لیکن حضرت ام سلیم کی شجاعت کا بیرحال تھا کہ ہاتھ میں
خبر لیے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کا فرسا ہے آئے تو اس کا کام تمام کردیں چنا نچے حضرت
ابوطلح نے ان کے ہاتھ میں خبر دیکھ کر یوچھا کہ بیرکیا ہے؟ بولیں چاہتی ہوں کہ کوئی کا فر
قریب آئے تو پیٹ میں گھونے دوں ہے

غزوہ خندق میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کردیا تھا ایک یہودی
آیا اور قلعہ کے گرد چکر لگانے لگا مضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت ہے کہا کہ
بیہ جاسوس معلوم ہوتا ہے اس کو تل کرد و بولے تہہیں تو معلوم ہے کہ میں اس میدان کا مرد نہیں ،
اب حضرت صفیہ خودا تریں اور خیمہ کی ایک شیخ اکھاڑ کر اس زور سے مارا کہ وہ و ہیں شفنڈ اہو گیا ہے ،
ز میر و تقشیف:

صحابیات نهایت زامدانه اور متقشفانه زندگی بسر کرتی تھیں ایک بار ایک شخص

ا طبقات ابن سعد تذكره حضرت حمنه بنت جحش . ع استيعاب تذكره حضرت عبدالله بن زبير" . سع ابوداؤد كتاب الجهاد باب في السلب يعطى القاتل . سع اسد الغاب تذكرهٔ حضرت صفية بنت عبدالمطلب ..

ا ا وهُ صحابيات تَكَلَّقُ ٢٣٣ فَالْلَ اطَالَ

حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا بولیں ' ذرائھہر جاؤ میں اپنی نقاب می لول' اس نے کہا '' اگر میں لوگوں کو اس کی خبر کردوں تو لوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے ' بولیس'' جولوگ پرانا دھرانا کپڑ انہیں پہنتے ان کوآخرت میں نیا کپڑ انھیب نہ ہوگا ا

صحابیات کے جذبات کو اسلام نے تروتازہ اور شگفتہ کردیا تھا اس لیے ان میں زندہ دلی پائی جاتی تھی عید کے دن معمولاً لڑکے اور لڑکیاں رسول اللہ مگھا کے پاس جمع موکر باج بجاتے تھے اور مسرت سے ترانے گاتے تھے کے

رازداری:

صحابیات کا سینہ راز کا مدفن تھا' جس سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا'
ایک دن آپ کی خدمت میں تمام از واج مطہرات جع تھیں حضرت فاطمہ بھی اس حالت میں آگئیں آپ نے ان کو مرحبا کہا اور اپنے وائیں جانب بٹھالیا اور آہتہ سے ان کے کان میں ایک بات کہی وہ چنخ مار کر روپڑیں پھر آپ نے آہتہ سے ایک بات کہی جس سے وہ نہس پڑیں آپ چلے گئو تمام بیبیوں نے اس کی وجہ پوچھی' بولیں آپ کی زندگی میں آپ کا راز فاش نہیں کرسکتی ہے۔

عفت وعصمت:

اسلام نے پاکیزہ اخلاق کی جوتعلیم دی ہے'اس نے صحابیات کو عصمت وعفت کا مجسمہ بنا دیا' ایک صحابیہ کوجن کی اخلاقی حالت زمانۂ جا بلیت میں اچھی نہ تھی' ایک شخص نے اپنی طرف مائل کرنا چا ہاتو بولیں ہٹواب وہ زمانہ گیا اور اسلام آیا' سالام کی تعلیم کا بیاثر تھا کہ لونڈیاں تک بدکاری سے ابا کرنے لگیں' مسیکہ ایک لونڈی تھی جس نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ میرا آ قا مجھ کو بدکاری پر مجبور کرتا ہے اس پر بیرآ بیت نازل ہوئی:

ل ادب المفرد باب الرفق في المعيث - تع بخاري كمّاب العيدين باب سنة العيدين لا بل الاسلام - سع مسلم كمّا ب الما كالمسلام من الما مناقب فاطعم - سع مندا بن ضبل جلد من ١٨٧ -

﴿ لَا تُكْرِهُواْ فَتَهَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ لهُ اللهِ نَكُرِهُواْ فَتَهَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ لهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل

اس جرم کا ارتکاب تو صحابیات سے بہت بعیدتھا وہ اس کوبھی گوارانہیں کرتی تھیں کہ کی نامجرم کی نگاہ بھی ان پر پڑے ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کرنا چیا ہا اور رسول اللہ عقیم سے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جا کرد کیھ لؤ وہ اس غرض سے اس کے گھر گئے عورت نے پردہ سے کہا'' اگر رسول اللہ عقیم کے عورت نے پردہ سے کہا'' اگر رسول اللہ عقیم کے تو خیر' ورنہ تمہیں خدا کی فتم' نے

اس معصیت کا ارتکاب تو بڑی چیز ہے اگر خدانخواستہ صحابیات پر بھی اس قتم کا اتہام بھی لگ جاتا تھا تو ان کے خرمن عقل و ہوش پر بجلی گر پڑتی تھی ' حضرت عائشہ کے کانوں میں جب واقعۂ افک کی بھنک پڑی تو ہے ہوش ہوکر گر پڑیں' لرزہ بخار آگیا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی'' ہے۔

# حسن معاشرت

## مصالحت اورصفائي:

اگر بہ متقصائے فطرت انسانی صحابیات کسی سے ناراض ہوجاتی تھیں تو ان کو اس چندروزہ نا گواری پر نہایت افسوس ہوتا تھا' ایک معاملہ میں حضرت عائشہ محصرت عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئیں' اور بات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی' کیکن عقوققصیر کے بعد جب ان کو یہ قتم یاد آتی تھی تو اس قدرروتی تھیں کہ دو پٹہ تر ہوجا تا تھا ہے۔

صلدرهم:

حضرت زینب این اعزه وا قارب کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی تھیں وضرت

ل ابوداؤد كتاب الطلاق باب في تعظيم الزنار سيسنن ابن ماجد كتاب النكاح 'باب النظر الى الراة اذ اارادان يتز وجما-سع بخاري سنب بدء المخلق قول الله عزوجل لقد كان في يوسف و احو نه آيات للسائلين -سع بني . في كن كوب الدوب باب البجرة - ا

عائشه رفي نيافرماتي مين:

ولم ارامرأة قط خيرا في الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل للرحم

"میں نے زین سے زیادہ و بندار' زیادہ پر ہیز گار' زیادہ کی اور زیادہ صلهٔ رحی کرنے والی عورت نہیں دیکھی''۔

حضرت اساءٌ نے ایک جائیداد وراثهٔ یائی تھی اور ان کوایک لا کھرقم حضرت امیر معاویہ نے دی تھی کیکن انہوں نے اس مال و جائیداد کو حضرت قاسم بن محداور حضرت ابن الى عتيق يرجوان كے قرابت دار تھے ہدكرويا يك

صحابیات کی صلہ رحمی صرف مسلمان اعزہ کے ساتھ مخصوص نہ تھی طکہ وہ کافر قرابت داروں کی قرابت کا بھی لحاظ رکھتی تھیں' حضرت اساءٌ بجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کی والدہ جو کا فرہ تھیں ان کے پاس آئیں اور مالی مدد ماتھی' حضرت اساءؓ نے رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه و آله وسلم ہے دریافت فرمایا که کیا وہ ان کے ساتھ صلہ رحی کرسکتی میں؟ آپ نے فرمایا ہاں کے چنانچدانہوں نے ان کو مدد دی حضرت صفیہ نے ایک یبودی قرابت دار کے لیے ایک جائیداد کی وصیت کی تھی ہے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہدیہ از دیادمجت کا ذریعہ ہے اس لیے صحابیات ایک دوسرے کے پاس عموماً ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔

حضرت نسيبه انصاريهاس قدرمفلس تهيس كدان يرصدقه كامال حلال تفاتاهم اس حالت میں بھی وہ از واج مطہرات کی خدمت میں ہدیے بھیجی تھیں' ایک باران کے پاس صدقد کی بکری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت حضرت عائش کے پاس مدید بھیجا کھ

ا مسلم كتاب الفصائل باب فضائل عائش ت بخارى كتاب البينة باب بينة الواحد للجماعد سع مسلم تماب الركوة بالفضل النفظه والصدقة على الاقربين - سم مند داري كماب الوصايا باب الوصية لا إلى الذم ه بخاري كتاب الزكوة باب قدر كم يعطى من الزكوة والصدقة ومن اعطى شاة \_

حضرت بریرہ کے پاس بھی جوصدقہ آتا تھاوہ ازواج مطہرات کو ہدیدہ دے دیا کرتی تھیں اے خادموں کے ساتھ سلوک:

صحابیات خادموں کے ساتھ جیسا سلوک کرتی تھیں' اس کا اندازہ صرف اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک باررات کوعبدالملک اٹھا اور اپنے خادم کوآ واز دی' اس نے آنے میں دیر کردی تو اس نے اس پرلعنت بھیجی حضرت ام الدرداءؓ اس کے محل میں تھیں' مسلم میں تو کہا کہتم نے رات اپنے خادم پرلعنت بھیجی حالا نکدرسول اللہ میں تھیا نے فرمایا ہے کہ لعنت بھیجے والے قیامت کے دن شفعاء یا شہدانہ ہوں گے ہے۔ کہا تھی والے قیامت کے دن شفعاء یا شہدانہ ہوں گے ہے۔ باہمی اعانت:

صحابیات مصیبت میں دوسروں کی اعانت فرماتی تھیں اور ہمسایہ صحابیات اپنی پڑوسنوں کو ہرفتم کی مدد دیتی تھیں' حضرت اساء کو روٹی پکانا نہیں آتی تھی' لیکن ان کی پڑوسنیں ان کی روٹی پکایا کرتی تھیں ﷺ

اگر عورتوں کو اپنے شوہروں سے شکایت پیدا ہوتی تو وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں ما خدم کے میں حاضر ہوکرا پنا دکھ در دکھتی تھیں' وہ رسول اللہ من شام کی خدمت میں نہایت پرزور طریقہ سے ان کی سفارش کرتی تھیں' ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبز دو پٹہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کر دکھایا کہ شوہر نے اس قدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑ گئے ہیں' رسول اللہ من تا ہے تو بین ہو مصبتیں برداشت اللہ من تا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سلمان عورتیں جو مصبتیں برداشت کررہی ہیں ہم نے ایس مصیبت نہیں دیکھی دیکھتے اس کا چمڑ اس کے دو پے سے زیادہ سبز ہوگیا ہے بخاری کی اس روایت کے آخر ہیں عموماً عورتوں کی نسبت بیالفاظ ہیں:

والنسآء ينصر بعضهن بعضاً.

"عوراتول کی بیفطرت ہے کدایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں" کے

ا مسلم كتأب الزكوة ، باب اباحة الهديدللنبي عن المهم البني عبد المطلب وان كان المهدى ملكها بطريق الصدقة - ع مسلم كتاب البروالصله والآداب باب النبي عن لعن الدوات وغير باس مسلم كتاب الآداب باب ارواف المرأة الاجنبية اذا اعيت في الطريق - سم بخارى كتاب اللباس باب الثياب الخضر - ایک شخص کی بی بی بیار تھیں وہ حضرت ام الدرداءؓ کے پاس آئے 'انہوں نے حال بوچھا تو انہوں نے کہا کہ بی بی بیار ہے اب انہوں نے ان کو بٹھا کر کھانا کھلا یا اور جب تک ان کی بی بی بیار رہیں حال بوچھتی اور کھانا کھلاتی رہیں لے عماد رہیں:

صحابیات ہرممکن طریقہ سے مریضوں کی عیادت کرتی تھیں' ایک باراہل صفہ میں سے ایک صحابی بیار تھے حضرت ام الدرداء اونٹ پرسوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی ع

## تارداري:

صحابیات نہایت ول سوزی سے مریضوں کی تیار داری کرتی تھیں حضرت عبداللہ بن مظعول ٹی بیار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مظعول ٹی بیار ہوئے تو حضرت ام الحسلا اور ان کے تمام خاندان نے ان کی تیار داری کی ان کا انتقال ہو گیا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام الحسلاء ٹے نے مجبت کے لہجے میں کہا ''تم پر خدا کی رحمت ہو' میں شہادت دنیتی ہوں کہ خدانے تہاری عزت کی ہے۔

حضرت زینب مرض الموت میں بیار ہوئیں تو حضرت عمر نے از واج مطہرات سے پوچھوایا کہ کون ان کی تیار داری کرے گا؟ تمام بیبیوں نے کہا''ہم''ان کا انتقال ہوا تو پھر دریا فت کیا کہ کون ان کوشل و کفن دے گا؟ تمام بیو یوں نے کہا''ہم'' ع عزا داری:

صحابیات عزاداری کو اپنا فرض خیال کرتی تھیں ایک بار رسول اللہ عُکھا ایک صحابی کو دفن کرکے آ رہے تھے ُ راہ میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ ٌ جارہی ہیں' پوچھا گھر سے کیوں نکلیں؟ بولیں اس گھر میں عزاداری کے لیے گئ تھی ہے

ا ادب المفرد باب عيادة الصبيان - ع اليضاً باب عيادة النساء الرجل المريض على بخارى كتاب الشهادات باب القبادات باب القرعة في المشكلات - سم طبقات ابن سعد تذكرة حضرت زيب -

<sup>@</sup> ابوداؤد كتاب الجنائز باب في العربيه

عرب جابلیت میں عزاداری کاطریقہ بیتھا کہ عورتیں برادری میں جا کر باہم مردوں پر نو حد کرتی تھیں لیکن اسلام نے جاہلیت کی اس رسم کومٹا دیا ؛ چنانچہ جب عورتیں اسلام لاتی تھیں تو ان سے اس رسم کے چھوڑنے کا معاہدہ لیا جاتا تھا' ایک بار رسول الشصلی اللہ تعالیٰ غلیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عطیہ ہے سیمعاہدہ لینا حیا ہا تو بولیں' فلاں خاندان نے ز مانہ جاملیت میں ہمارے مردے پر نوحہ کیا ہے مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ضروری ہے ، چنانچہ آپ نے ان کواجازت دے دی کے

محبت اولاد:

صحابیات بچوں سے نہایت محبت رکھتی تھیں' ایک بار ایک صحابی نے بی بی کوطلاق دی اور بیچ کو اس سے لینا جا ہا وہ رسول الله علیہ کم خدمت میں حاضر ہو تی اور کہا که میرا پیپ اس کا ظرف میری چھاتی اس کامشکیزہ اور میری گود اس کا گہوارہ تھا اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور اس کو مجھ سے چھینا جا ہتا ہے آپ نے فر مایا جب تک تم دوسرا نکاح نہ کرلوتم بچے کی سب سے زیادہ مستحق ہوئے اگر چہ یہ وصف عموماً تمام صحابیات میں پایا جاتا تھالیکن اس باب میں قریش کی عورتیں خاص طور پرممتاز تھیں چنانچ خودرسول الله علیم نے ان کی اس خصوصیت کی مدح فرمائی:

نعم النساء نساء قريش احناهن على الولدو ارعاهن على الزوج. ٣ '' قریش کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال واسباب کی تگرانی کرتی ہیں'۔

بھائی بہن سے محبت:

صحابیات اپنے بھائی بہنوں سے نہایت محبت رکھتی تھیں' حضرت عبداللہ ابن الی بكر كا مقام حبش ميں انتقال ہوا اور لاش مكه ميں دفن ہوئي تو حضرت عائشہ فرط محبت سے

ل مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة - ع ابوداؤد كتاب الطلاق باب من احق بالولد-س بخارى كتاب الكاح-

ان کی قبرتک آئیں اور ایک مشہور مرثیہ کے چنداشعار پڑھے:

وكساكندماني حذيمةحقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا ''اور ہم دونوں ایک مدت تک جذیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے یہاں تک کہلوگوں نے کہاان میں بھی جدائی نہ ہوگی'۔

فلما تفرقنا كان ومالكا بطول احتماع لم بنت ليلة معال '' کیکن جب جدائی ہوئی تو الیمی کہ گویا ہم نے اور ما لک نے باوجود ملاقات کے ایک رات بھی ساتھ بسرنہیں کی تھی''

حضرت حمزةً غزوہ احد میں شریک ہوئے' تو ان کی بہن صفیہ آئیں کہ مقتل میں ان کا پیتہ لگا تیں لیکن لوگوں نے ان کی پریشانی کے خیال سے نہیں بتایا' بالآ خررسول اللہ ً کے پاس آئیں تو آپ کوخوف پیدا ہوا کہ اس واقعہ ہے کہیں ان کی عقل نہ جاتی رہے اس لیے ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے انا لللہ پڑھا اور رونے لکیس کے

حضرت رقیہ پیجینے کا انقال ہوا تو تمام عورتیں رونے لگیں حضرت فاطمہ اُن کی قبر کے یاس روٹی تھیں تو رسول اللہ کھٹا ہاتھوں ہے ان کے آنسویو نچھتے تھے ہے حمايت والدين:

صحابیات والدین کی حمایت سے سخت موقعوں پر بھی اغماض نہیں کرتی تھیں ایک بار کفار نے حالت نماز میں رسول اللہ سکھیل کی گردن میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی محضرت فاطمیرٌ دوڑ کے آئیں اس کو آپ کی گردن سے نکال کر پھینک دیا اور کفار کو برا بھلا کہا ہے يرورش يتائ :

تیموں کی پرورش بڑی نیکی کا کام ہے ٔ حدیث شریف میں آیا ہے:

انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.

"جم اور تیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس فذر قریب ہوں گے جس

ل ترمذي كتاب البنائز "باب ماجاء في الزيارة للقبور سنساء \_ ع طبقات ابن سعد تذكرهٔ حضرت حمزة -سع مندابوداؤد طيالي صفحه ١٥٥٥ سي بخاري كتاب الصلوة باب الراة نظرح عن المصلى هيئامن الاذي -

قدريد دونول أنگليال قريب قريب مين "-

اس لیے صحابیات بتیموں کی پرورش اپنا فرض جھتی تھیں حضرت زیب متعدد بتیموں کی پرورش اپنا فرض جھتی تھیں حضرت زیب متعدد بتیموں کی پرورش کرتی تھیں ایک باررسول الله ملائیل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میں اپنے شوہر اور ان بتیموں پرصدقہ کروں تو جائز ہے؟ دوسری صحابیہ بھی اس غرض سے در دولت پر کھڑی تھیں حضرت بلال نے اطلاع کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دوہرا تو اب ملے گا ایک قرابت کا اور دوسرا صدقہ کا '' ا

حضرت عا کشٹے بھائی محمد بن ابی بکر کے بچے بیٹیم ہو گئے تو حضرت عا کشڈان کی پر درش فر ماتی تھیں یے

تثیموں کے مال کی مگہداشت:

خداوند تعالی نے قرآن مجید میں تیموں کے مال کی حفاظت وگلہداشت کے متعلق ایک نہایت مفصل آیت نازل فرمائی ہے وابتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح الخ اس بنا پر صحابیات نہ صرف ان کے مال کی حفاظت کرتی تھیں بلکہ اس کو ترتی وی تھیں حضرت عائشہ تیموں کے مال لوگوں کو دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعہ سے اس کو ترتی ویں ہے جیوں کی برورش:

صحابیات بچوں کی پرورش میں اپنے عیش و آ رام کو بھی فراموش کردیتی تھیں حضرت امسلیم بیوہ ہوئیں تو حضرت انس بن مالک بچے تھے اس لیے انہوں نے بیعز م مطرت امسلیم بیوہ ہوئیں تو حضرت انس بن مالک بچے تھے اس لیے انہوں نے بیعز م بالجزم کرلیا کہ جب تک ان کی نشو ونما کا مل طور پر نہ ہوجائے گی وہ دومرا نکاح نہ کریں گی چنانچے حضرت انس خود سپاس گزارانہ لیجے میں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میری ماں کو جزائے خیر دے کہ اس نے میری ولایت کا حق ادا کیا ہے۔

دن و شوہر کے معاشر تی تعلقات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے کہ بیوی نہایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال واسباب اور گھریار کی حفاظت کر ہے اور صحابیات میں بید یانت پائی جاتی تھی حضرت اساء بنت ابی بحر کی شادی حضرت زبیر ہے ہوئی تھی دہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا اور کہا کہ اپنے سابید دیوار کے نیچ مجھے سودا پیچنے کی اجازت دیجیے وہ مجیب مشکل میں مبتلا ہوئیں فیاضی اور کشادہ دلی سے اجازت دیا جا ہتی تھی لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اجازت دیے دول اور زبیر آنکار کردیں تو مشکل بغیر اجازت نبیں دے سی تھیں بولیں 'اگر میں اجازت دے دول اور زبیر آنکار کردیں تو مشکل بڑے گئ زبیر کی موجودگی میں آؤ اور مجھ سے سوال کرو' وہ ای جالت میں آیا اور کہا 'ایا معبد اللہ! بیس میرا آئی ہوں آپ کی دیوار کے سابیمیں کچھ سودا بیجنا جا ہتا ہوں بولیں تم کو مدینہ میں میرا بی گھر ماتا تھا' ، حضرت زبیر نے کہا تمہارا کیا بگڑتا ہے جو ایک مجتاح کوئیج و شراء سے روکتی ہو؟

وہ تو چاہتی ہی تھیں اجازت دے دی کے وہ نہایت فیاض تھیں اس کیے صدقہ و خیرات کرنا بہت پسند کرتی تھیں کیکن شوہر کے مال کے سواان کے پاس اور پھے نہ تھا اور شوہر کے مال میں بلا اجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں مجبوراً رسول اللہ کھیے سے دریافت فرمایا کہ میں زہیر کی آمدنی میں سے پھے صدقہ کروں تو کیا کوئی گناہ کی بات ہے؟ ارشاد ہوا جو پھے ہوسکے دو کے

ل طبقات ابن سعد تذكرهٔ حضرت ام مإنی بینیا بسی مسلم كتاب الآ داب باب جواز ارداف المراة الاجهید اذ ا اعیت فی الطریق - سی مسلم كتاب الزكوة باب الحث فی الصدقه ولو بالقلیل - ایک دفعہ رسول اللہ عراق ہے عورتوں سے بیعت لی تو ان میں سے ایک خاتون اٹھیں اور کہا ہم اپنے بیٹے اورشو ہر کے مختاج ہیں ان کے مال میں سے ہمارے لیے کس قدر لینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اس قدر کہ کھالی لواور ہدید دو'' یا

اگر چہ بیہ وصف عموماً تمام صحابیات میں پایا جاتا تھالیکن اس باب میں قریش کی عورتیں خاص طور پرمتاز تھیں' چنانچہ خودرسول اللہ سکتھ نے اپنی زبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کوان الفاظ میں نمایاں کیا۔

نعم النساء نساء قریش احناهن علی الولد وارعاهن علی الزوج. '' قریش کی عورتیں کس قدراچھی ہیں' بچوں سے محبت رکھتی ہیں اورشو ہرکے مال واسباب کی نگرانی کرتی ہیں''۔ شو ہر کی رضا جو کی:

صحابیات اپنے شوہروں کی رضا مندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں ، حضرت حولاً عطر فروش تھیں ایک بار حضرت عائشہ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں رات کوخوشبوں گاتی ہوں اور خالصۂ لوجہ اللہ اپنے شوہر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خالصۂ لوجہ اللہ اپنے شوہر کے پاس جا کرسورہتی ہوں لیکن اس پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں 'پھران کومتوجہ کرتی ہوں اور وہ اعراض کرتے ہیں 'رسول اللہ منایط آئے تو آپ ہے بھی اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا'' جاؤ اور ایے شوہر کی اطاعت کرتی رہو' نے

ایک روز آپ نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں چاندی کے چھلے دیکھے تو فرمایا عائشہ پیکیا ہے؟ بولیں میں نے اس کواس لیے بنایا ہے کہ آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں ہے ایک صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ہاتھ میں سونے کے نگن تھے' آپ نے ان کو پہننے ہے منع فرمایا' بولیں''اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے گی تو اس کی نگاہ ہے گرجائے گی'' ع

لِ ابوداؤد کتاب الزکو ة باب المراة تصدق من بیت زوجها بس اسد الفابه تذکر ؤ حضرت حولاً به سع ابوداؤ و محتاب الزکو ة باب الکنز ماهووز کو ة الحلی به سع نسائی کتاب الزیند .

صحابیات اپنے شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں حضرت زینب کی شادی ابوالعاص سے بموئی تھی وہ حالت کفر میں تھے کہ بدر کا معر کہ پیش آگیا اور وہ گرفتار ہوگئے رسول الله سکھیا نے اسیران جنگ کو فدید لے کر رہا کرنا چاہا تو حضرت زینب نے ابنا ایک یادگار ہار جس کو حضرت خدید میں بھیج دیا ہے

حضرت حمنہ بنت جحش کواپنے شوہر کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو فرط محبت سے چیخ اٹھیں کے حضرت عمر کواہل وعیال کے ساتھ بہت زیادہ شغف نہ تھا' تاہم ان کی لی لی حضرت عاشکہ روز ہے کے دنوں میں بھی فرط محبت سے ان کے سرکا بوسہ لیتی تھیں کے حضرت عاشکہ کواپنے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن ابی مکر سے نہایت محبت تھی چنانچہ جب وہ طائف میں شہید ہوئے تو حضرت عاشکہ ٹے ایک یردردمر شید کھا جس کا ایک شعریہ ہے:

ف الیت تدفاعی عین حزیدة علیك و لاینفك حلدی اغبرا میں نے قتم کھائی ہے کہ تیرے فم میں میری آنکھ بمیشہ پرنم اورجم بمیشہ فبارآ لودر ہے گا۔

اس كے بعد حضرت عرش نے ان سے شادى كى دعوت وليمه میں حضرت علی كرم اللہ وجبہ بھی شريك سے انہوں نے عاشكہ كو بیشعریاد دلایا تو روپڑی حضرت عرشكى شبادت ہوئى تو ان كا بھى نہایت پردردمرشد كھا اس كے بعد ان سے حضرت زبيرشنے شادى كى اوروہ بھی شہید ہوئے تو عاشكہ نے ان كا بھى مرشد كھا ہے شوہركى خدمت:

صحابیات شوہر کی خدمت نہایت دل سوزی نے کرتی تھیں رسول اللہ مکھی کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار دھلوایا کرتے تھے اور اس پاک خدمت کو حضرت عائشہ ادا فرماتی تھیں کھیں گھا ایک بار آپ کمبل اوڑھ کرمسجد میں آئے ایک سحابی نے کہا

ل ابوداؤد كتاب الجنباد فداء الامير بالمال على سنن ائن ماجه كتاب البغائز باب ماجاء في البركاء على الميت -سع موطا كتاب الصيام باب ماجاء في الرخصة في القبلة للصيام - سع اسد الغابة تذكرةً عا تكدّ بنت زيد -هي ابوداؤد كتاب الطبارة باب عسل المسواك - یارسول الله من الله اس پر دهبه نظراً تا ہے أب نے اس کوغلام کے ہاتھ حضرت عائشا کے یاں بھیج دیا' حضرت عائشٹ نے کٹورے میں پانی منگوایا خود اینے ہاتھ سے دھویا اورخشک كيا اوراس كے بعد آپ كے ياس بھيج ديائا جب رسول الله عظم احرام باندھتے يا احرام كھولتے تو حضرت عائشہم مبارك ميں خوشبورگاتی تھيں يے

جب آپ کھیل خانہ کعبہ میں مدی جھیج تھے تو وہ ان کے گلے کا قلادہ بٹتی تھیں یا صحابہ کرام جب تمام دنیا کی خدمت واعانت ہے محروم ہوجاتے تو اس ہے کسی کی حالت میں صرف ان کی بیویاں ان کا ساتھ دیتی تھیں' رسول اللہ سکتھا تخلف غزوہُ تبوک کی بناء پر حضرت ہلال بن امیرے ناراض ہوئے اور اخیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کی بی بی کوبھی تعلقات کے منقطع کر لینے کا حکم دیا تو وہ حاضر خدمت ہوئیں اور کہا کہ وہ بوڑھے آ دمی ہیں' ان کے پاس نوکر چا کرنہیں اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپندفر مائیں گے ارشاد ہوا' دنہیں'' سے

عورت کتنی ہی اطاعت گزار اور فرماں بردار ہولیکن اگر اس ہے تعلقات منقطع کر لیے جا کیں تو وہ شو ہر کی طرف مأکل نہیں ہوسکتی کیکن صحابیات نے اس فطرتی اصول کو بھی توڑ دیا تھا ایک صحابی نے اپنی بی بی سے ظہار کیا یعنی ایک مدت معینہ کے لیے ان کواپنے اوپر حرام کرلیا تا ہم اس حالت میں بھی وہ ان کی خدمت گز اری میں مصروف رہتی تھیں۔



له ايودا وُو كمّاب الطهارة باب الاعاد ومن النجامة لكون في الثواب ٣ - ايوداؤو كمّاب المناسّات باب الطيب عندالاحرام - س اليناباب من بعث بهديه سي بخاري كتاب المغازي بابغزوه جوك

# طرزمعاشرت

## غربت وافلاس:

ابتدائے اسلام میں صحابیات نہایت فقروفاقہ اور غربت و افلاس کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھیں جس کا اثر ان کے لباس' مکان' اثاث البیث اور سامان آ رائش غرش ہر چیز سے ظاہر ہوتا تھا۔

صحابیات کو کیٹروں کی نہایت تکلیف تھی' حضرت فاطمہ جہنے جگر گوشئے رسول کی عاوراس قدر چھوٹی تھی کدایک بارانبول نے رسول اللہ سی کم سامنے اوب وحیا ہے جسم کے ہر حصہ کو چھیانا چاہالیکن نا کامیابی ہوئی'سرڈھکتی تھیں تو پاؤں کھل جائے تھے' يا وُل دُهكَتي تقيس تو سركهل جاتا تفايا

بعض صحابیات کو تو جا در بھی میسر نہ تھی رسول اللہ نے صحابیات کو عیرگاہ میں جانے کی اجازت دی تو ایک صحابیے نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس حیا در نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ ارشاد ہوا کہ اس کو دوسری عورت اپنی چا در اوڑ ھالے ت

شادی بیاہ میں دلہن کے لیے غریب ہے غریب آ دی بھی اچھا جوڑا جوا تا ہے لیکن صحابیات کو معمولی جوڑا بھی میسز نہ تھا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے پاس گاڑھے کی ایک کرتی تھی' شادی بیاہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تو وہ مجھ سے اس كومستعار منگواليتي تھي ہے

ل ابوداؤد كتاب اللباس باب في العبد ينظر الى شعرمولاتد-

م سنن ابن ماجه كتاب الصلوة بأب ماجاء في خروج النسا ، في الهيدين -

س بخاري كتاب البهه باب الاستعارة للغروس عندالبناء

:015

غربت وافلاس کی وجہ سے صحابیات کے مکان نہایت مختصر' پست اور کم حیثیت ہوتے تھے گھروں میں جائے ضرورت تک نہتھی' لیاس لیے راتوں کو صحرا میں جانا پڑتا تھا دروازوں پر پردے نہ تھے' کی راتوں کو جلانے کے لیے چراغ تک میسرنہ تھے ہے۔ اٹاث البیت:

صحابیات کے گھروں میں نہایت مخضر سامان تھے میہاں تک کہ میاں بی بی دونوں کے لیے صرف ایک بچھونا ہوتا تھا' علی اور وہ بھی تھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا۔ زیورات:

صحابیات نہایت معمولی اور سادہ زیور استعمال کرتی تھیں احادیث کی کتابوں کے ستبع واستقراء سے بازو بند کڑے بالی کارانگوٹھی اور چھلے کا پیتہ چلتا ہے لونگ کا ہار بھی پہنچی تھیں جن کوعربی میں سخاب کہتے ہیں 'حضرت عائشہ رہی تھا کا ایک ہار جوسفر میں گم ہوگیا تھاوہ مہر و کیانی کا تھا۔

سامان آرائش:

صحابیات سرمہ اور مہندی کا استعال بھی کرتی تھیں' زچہ خانہ سے نگلی تھیں تو منہ پرورس (ایک فتم کی سرخ گھاس کا نام ہے) کا غازہ ملتی تھیں کہ چہرہ سے داغ دھبے مٹ جائیں' لئے خوشبو میں زعفران عطراور سک کا استعال کرتی تھیں' سک ایک فتم کی خوشبو ہے جو ماتھے پرلگائی جاتی ہے۔

اینا کام خود کرنا:

صحابیات خاند داری کے کاموں کوخود اپنے ہاتھ سے انجام دیق تھیں اور اس میں سخت ہے سخت تکلیفیں برداشت کرتی تھیں حضرت فاطمہ پڑسول اللہ مکا تھا کی محبوب ترین صاحبز ادی

ا بخارى قصة الأفك مع البوداؤوكتاب الادب باب الاستيذان في العورات الثلاث مع صحيح بخارى من المعارى من المعارى من البوداؤد كتاب الطبارت باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع مده البيئة باب في التيمم منها مادون الجماع من البيئة باب ما جاء في وقت النفساء -

تھیں لیکن چکی پیتے پیتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے مشکیزے میں پانی لاتے لاتے سیندداغدار ہو گیا تھے یا

ازواج مطہرات باری باری گھر کا کام دھندھا خود کرتی تھیں ایک دن حضرت عائشہ کی باری تھی جو پینے اوراس کی روٹی پکائی اور رسول اللہ گھٹا کا انظار شروع کیا آپ کے آنے میں ویر ہوگئی تو سوگئیں آپ آئے تو جگایا کے حضرت اسا مختصرت ابو بکر رہا تھی کی صاحبز ادی تھیں اور ان کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی وہ اس قدر مفلس تھے کہ ایک گھوڑے کے سوا گھر میں چھے نہ تھا حضرت اسا مختود باغوں میں جا جا کر گھوڑے کے لیے گھاس لاتی تھیں حضرت ابو بکڑ نے سائیسی کے لیے ایک غلام بھیجا تو انہوں نے اس خدمت سے نجات پائی رسول اللہ من تھا نے حضرت زبیر کو ایک قطعہ زمین بطور جا گیر کے خدمت سے نجات پائی رسول اللہ من تھا نے حضرت اسا مخروز وہاں جا تیں اور وہاں سے مجور کی دیا تھا ،جو مدینہ سے تین فرسخ دور تھا ،حضرت اسام شروز وہاں جا تیں اور وہاں سے مجور کی گھلیاں اسے سر پر لاتیں اور ان کو کوٹ کران کی یائی تھینچنے والی اوٹی کو کھلاتیں۔

گفر کے معمولی کاروباران کے علاوہ تھے خود پانی لاتیں' مشک بھٹ جاتی تو اس کوسیتیں' آٹا گوندھتیں' روٹی پکاتیں' ﷺ گھر کے کام دھندے کے علاوہ صحابیات بعض صنعتی کام بھی کرتی تھیں ۔ حضرت سود ڈ طائف کی ادھوڑی بناتی تھیں' جس کی وجہ ہے ان کی مالی حالت تمام از واج مطہرات ہے بہترتھی' ﷺ بعض صحابیہ کپڑے بنتی تھیں ہے

:00/

عبد نبوت میں اگر چہ اس زمانہ کا ساسخت پردہ رائج نہ تھا' تا ہم عورتیں بالکل بے پردہ اور آزاد بھی نہ تھیں۔ محصہ میں سفر کرتی تھیں' نے نقاب پوش رہتی تھیں' کے اور غیرمحرم

ا كتاب الخروج والامارة باب في بيان مواضع فتم الخمس ولهم ذى القرني - ٣ اوب المفرد باب لا يوذى جاره - ٣ مسلم كتاب الآواب باب جواز ارداف المرأة الاجنمية اذا اعيت في الطريق و بخارى كتاب الزكات - ٣ اسدالغابه تذكره فليسه - ه بخارى كتاب البيوع باب النساء -

لى الوداؤه كتاب المن سك باب في الصحى الحجيد

کے ابوداؤد کتاب المناسک بی المحرم ...

سے پردہ کرتی تھیں حضرت عائشہ بڑن بیا فرماتی ہیں کہ جمۃ الوداع کے زمانہ میں جب لوگ ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ہم چبرے پر چا در ڈال لیتے تھے لوگ گزر جاتے تھے تو پھر منہ کھول دیتے تھے لیے

ایک بار حضرت افلح بن ابی القیس خضرت عائشہ بڑی خیا کی ملاقات کو آئے وہ پردہ میں حصب گئیں بولے '' ہم جھے سے پردہ کرتی ہو میں تو تنہارا چچا ہو''۔ بولیس کیوکلر؟ بولے میرے بھائی کی بی بی نے تم کو دودھ پلایا ہے' بولیس'' مرد نے تو دودھ نہیں پلایا'' کے ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہوا۔ وہ نقاب پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں

ایک جاہیے ہی ہیں ہیں ہیں ہوئے درہ گاب بہل حرب کی طرف کا جاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو گر؟ صحابہ کرام نے اپنے جیٹے کو کھو دیا ہے'شرم وحیا کوتو نہیں کھویا ﷺ پولیس میں نے اپنے جیٹے کو کھو دیا ہے'شرم وحیا کوتو نہیں کھویا ﷺ

ہمارے زمانہ میں پردہ ایک رعی چیز ہے مثلاً ایک عورت کسی محرم سے رسماً پردہ کرتی ہے تو اس سے لازی طور پروہ ہمیشہ پردہ کرے گی کیکن دوچار بار کسی نامحرم کے سامنے آنے کا اتفاق ہوگیا تو پھر اس کے لیے پردہ کے تمام قبود ٹوٹ جا کیں گے لیکن صحابیات رسی پردے کی پابند نہ تھیں 'ان کا پردہ بالکل شرعی تھا' اگر شریعت اجازت دیتی تھی' تو وہ کسی کے سامنے آتی تھیں اور جب شرعی مواقع پیدا ہوجاتے تھے' تو اس سے پردہ کرنے تھین 'حضرت عاکشہ بڑی تھا کا نہ جب کہ غلاموں سے پردہ ضرور کی نہیں 'اس کے یہ وہ حضرت ابوعبداللہ سالم کے سامنے جو نہایت متدین غلام تھے آتی تھیں اور ان سے پردہ خران سے پردہ عاکشہ باتی تھیں اور ان سے بوئلف با تیں کرتی تھیں ایک دن وہ آئے اور کہا کہ ''خدا نے آئے جھے آزاد کردیا چونکہ اب وہ غلام باقی نہیں رہے تھے' اس لیے حضرت عاکشہ نے پردہ گرادیا اور عمر بھران کے سامنے نہ ہو کیں ہے۔

ا ابوداؤد كتاب المناسك باب في المحرم اتغطى وجهها -ع ابوداؤد كتاب النكاح باب في لبن الفحل -س ابوداؤد كتاب الجهاد باب فضل قبال الروم على غير جم من الامم-س نسائي كتاب الطهارة باب مسح المرأة راسها -

## معاملات

اداع قرض كاخيال:

حضرت عائشہ ہوئی اکثر قرض لیا کرتی تھیں' ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولیس رسول اللہ علقی نے فر مایا ہے کہ جو بندہ قرض کے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کردیتا ہے تو میں اس مددگار کی جبتی کرتی ہوں کے

قرض كاليك حصد معاف كردينا:

حضرت ام سلمہ یہ ایک غلام کو مکا تب بنایا' اس نے جب بدل کتابت ادا کرنا چاہا تو کہا کداس میں کچھ کی کرد یجئے' انہوں نے کم کردیا ہے

تقسيم وراثت مين ديانت:

حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ پر چند کھجور کے درخت ہبہ کیے تھے کیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا اس لیے ہبہ نامکمل تھا حضرت ابوبکر بخالتہ؛ کا انتقال ہونے لگا تو کہا کہ میں نے تم پر جو درخت ہبہ کیے تھے اگر تمہارا ان پر قبضہ ہوجا تا' تو وہ تمہاری ملک ہوجاتے لیکن آج وہ میرے ترکہ میں داخل ہیں جس کے وارث تمہارے بھائی اور بہنیں ہیں اس لیے کتاب اللہ کے موافق یا ہم تقسیم کرلؤ حضرت عاکشہ بولیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہوتا تو میں چھوڑ دیتی ہے

#### غدمات

سیای خدمات میں صحابیات کی کوئی قابل الذکر خدمت نہیں ہے صرف اصابہ میں تذکرہ شفاء بنت عدویہ میں اس قدر لکھا ہے کہ حضرت عمر ان کی رائے کومقدم مجھتے تھے ان

> لے مندابن خنبل جلد ٢ ص ٩٩ \_ ع طبقات ابن سعد تذكر و مصيات بن سرحس . سع موطائ امام مالك كتاب الا تضيه باب مالا تجوز من الفحل .

اسوة سحاييات أنكف ٢٣٩ مريات

کی عزت کرتے تھے اور بازار کی بعض خدمتیں بھی ان ہے متعلق تھیں کیکن سیاسی خدمات کے علاوہ صحابیات نے اسلام کی ہرممکن خدمت کی ہے جس کی تفصیل ذیل کے عنوانات سے معلوم ہوگی۔

# مذبئ خدمات

## اشاعت اسلام:

ندہی خدمات میں اشاعت اسلام سب سے اہم ہے اور اس میں ابتدائے اسلام ہی سے صحابیات کی مساعی جمیلہ کا کافی حصہ شامل ہے چنانچے حضرت ام شریک آیک صحابیت تھیں جو آغاز اسلام میں مخفی طور پر قریش کی عور توں کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھیں قریش کو ان کی مخفی کوششوں کا حال معلوم ہوا تو ان کو مکہ سے نکال دیا ہے

ایک غزوہ میں صحابہ کرام پیاس ہے بے تاب ہو کر پانی کی تلاش میں نکلے تو حسن اتفاق ہے ایک عورت لگی جس کے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ تھا' صحابہ اس کورسول اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور آپ کی اجازت سے پانی کو استعال کیا اگر چہ آپ نے ای وقت اس کو پانی کی قیمت دلوادی تا ہم صحابہ پراس کے احسان کا بیا اثر تھا کہ جب عورت کے گاؤں کے آس پاس حملہ کرتے تو خاص اس کے گھرانے کو چھوڑ و بیتے تھے' اس پر صحابہ کرام کی اس منت پذیری کا بیا ٹر ہوا کہ اس نے اپنے تمام خاندان کو قبول اسلام پر آمادہ کیا اور سب کے سب مسلمان ہوگئے ہے'

حضرت ام تحیم بنت الحارث کی شادی عکرمہ بن ابی جہل ہے ہوئی تھی وہ خود تو فتح مکمہ کے دن اسلام لائیں لیکن ان کے شوہر بھاگ کر بیمن چلے گئے مضرت ام تحکیم میں کا سفر کیا اور ان کو دعوت اسلام دی وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ سکھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ دیکھ کرخوش ہے اچھل پڑے ہے۔

ا اسدالغابة تذكره حفزت ام شركية على بخارى كتاب الغسل باب الصعيد الطيب وضوء المسلم-ع موطائة امام ما لك كتاب النكاح باب تكاح المترك اذ السلم و وجة قبله-

حضرت ابوطلح نے حالت کفر میں حضرت ام سلیم سے نکاح کرنا جا ہالیکن انہوں نے کہاتم کا فرہواور میں مسلمان نکاح کیونکر ہوسکتا ہے؟ اگر اسلام قبول کرلوتو وہی میرامبر ہوگا اس کے سواتم سے پچھے نہ مانگوں گی؟ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام ہی ان کا مہر قراریایا یا نومسلمون كاتكفل:

ابتدائے اسلام میں جولوگ اسلام لاتے تھے ان کومجبور اُ اپنے گھر بار اہل وعیال اور مال و جائیداد سے کنارہ کش ہونا پڑتا تھا اس بنا پراس وقت اشاعت اسلام کے ساتھ اسلام کی سب سے بڑی خدمت بیتھی کہنومسلموں کی کفالت کی جائے اور صحابیات اس میں نمایاں حصہ لیتی تھیں چنانچہ حضرت ام شریک بٹی تھا کا گھر ان نومسلموں کے لیے گویا مہمان خانہ بن گیا تھا' یہاں تک کہرسول اللہ مکھیا نے حضرت فاطمیہ بنت قیس کوان کے یہاں صرف اس بنا پرعدت بسر کرنے کی اجازت نہیں دی ع کہ ان کے گھر مہمانوں کی کثرت سے پردہ کا انظام نہیں ہوسکتا تھا، حضرت درہ بنت الی لہب بھی نہایت فیاض تھیں اورمسلمانوں کو کھانا کھلا یا کرتی تھیں سے

فدمت عابدين:

جس طرح صحابه كرام ببر شوق غزوات ميس شريك موت تصاى طرح صحابيات فتألفك بھی خدا کی راہ میں ان سے پیچھے نہیں رہنا جا ہی تھیں ان کے لیے سب سے زیادہ موزوں کام زخیوں کی مرہم پٹی اور مجاہدین کے آرام و آسائش کا سامان بہم پہنچانا تھا اور وہ اس خدمت کو نہایت خلوص اور ول سوزی ہے انجام دیتی تھیں غزوہ خیبر میں متعدد سحابیات شریک جہاد ہوئیں رسول الله منتقل کوان کا حال معلوم ہوا تو ناراضی کے لیج میں پوچھاتم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ بولیں یارسول اللہ! ہم اون

المدالغا به تُدَكّرهُ حضرت زيد بن مهل بن اسود \_

ي مسلم تماب لطان باب المطلقه ثلاثه لانفقه لها وكتاب الفتن واشراط والساعة باب خروج في الدجال -ع اصابتذكره دره-

کاتی ہیں اور اس سے خدا کی راہ میں اعانت کرتی ہیں ہمارے ساتھ زخیوں کے دواعلاج کا سامان ہےلوگوں کو تیراٹھااٹھا کر دیتی ہیں اور ستو گھول گھول کریاتی ہیں یا

حضرت ام عطید بن خوایک صحابیتی جورسول الله مراشل کے ساتھ سات اڑا ئیوں میں شریک ہوئیں وہ مجاہدین کے اسباب کی گرانی کرتی تھیں کھانا یکاتی تھیں' مریضوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں کے غزوہ احد میں خود حضرت عائشہ رہی پیاشر یک تھیں اور وہ اور حضرت ام سليمُ اپني پييره پرهنڪ لا دڪر لا تي تھيں اور لوگوں کو ياني پلاتي تھيں سے

حضرت ربيع بنت معود كابيان ہے كہ ہم سب غزوات ميں شريك ہو كي تھيں ياني یلاتی تھیں' مجاہدین کی خدمت کرتی تھیں اور مدینہ تک زخیوں اور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتی تھیں سے حضرت رفیدہؓ نے معجد نبوی میں خیمہ کھڑا کررکھا تھا جولوگ زخمی ہوکر آتے تھے وہ ای خیمے میں ان کا علاج کرتی تھیں چٹانچہ حضرت سعد بن معاذؓ خندق میں زخمی ہوئے تو ان کا علاج اسی خیمہ میں کیا گیا ہے

صحابیات کی بیرخدمات خود صحابہ کرام کے زمانہ میں نہایت قابل قدر خیال کی جاتی تھیں اور خود خلفاء بھی ان کا لحاظ رکھتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر ؓ نے مدینہ کی عورتوں میں جا درتقسیم فرمائی ایک عمدہ جا دررہ گئی تو کسی نے کہا اپنی بی بی ام کلثوم کودے ویجیے بولے ام سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کریانی لاتی تھیں اور ہم کو بلاتی تھیں کے

فدمات مساجد:

صحابیات مساجد کی صفائی میں نہایت اہتمام کرتی تھیں ایک بار کسی نے مجد نبوی میں

ل ابوداؤد كتاب الجهادياب في الراة والعبد يخديان من الغنيمة \_ ع مسلم كتاب الجبهاد باب النساء الغازيات برضح لبهن ولامهيم والنبي عن قتل صبيان ابل الحرب سع اليناً باب غزوة الساء مع الرجال - سم بخاري كتاب الجهاد باب روالنساء والقتله -@ اصابيتذكره رفيدة . تفارى كتاب الجباد بابعل النساء القرب الى الناس في الغزو\_

تھوک دیا تھا' رسول اللہ نے دیکھا تو اس قدر برہم ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہوگیا ایک صحابیہ انھیں اور اس کومٹادیا اور اس جگہ خوشبولگائی آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا ا ا يك صحابية تعين جو بميشه معجد نبوي مين جهاڙو ديا كرتي تحيس بيايك اييا نيك كام تها كدرسول الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله الله عن الله عنه الله ع انہیں را توں رات دفن کردیا اور آپ کواس کی اطلاع نہ دی آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ جھھے کیوں نہیں خبر کی بولے حضور اسر احت فر مارہے تھے ہم نے تکلیف دینا گوار انہیں کیا <sup>ع</sup>

بدعات كااستيصال:

بدعت مذہب کے لیے بمز لد کھن کے ہے اس لیے بااثر صحابیات ہمیشداس بات کی کوشش كرتى تحييل كرفل اسلام ميں كھن نہ لگنے يائے مثلاً مسلمانوں ميں غلاف كعبه كى جوعزت و حرمت قائم ہے اس کا متیجہ یہ ہے کہ جب نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو پرانا غلاف چراچھیا كرخادموں كو بچھ دے ولاكر لے ليتے ہيں اس كوتيرك بچھكر لے آتے ہيں اور مكانوں میں رکھتے ہیں دوستوں کو بطور سوعات کے تقسیم کرتے ہیں قرآن ان میں رکھتے ہیں ا معجدوں میں لاکاتے ہیں اور مریض کو اس ہے ہوا دیتے ہیں کیکن قرن اول میں یہ چالت يه تقى متولى كعبه صرف بيركرتا تھا كەغلاف كوز مين ميں دفن كرديتا تھا كەدە ناپاك انسانوں کے کام کا نہ رہے شیبہ بن عثالیؓ نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے حضرت عاکشہؓ ہے اس واقعہ کو بیان کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ پیعظیم غیر شرعی ہے' خدا اور رسول نے اس کا تھم نہیں دیا اور ممکن ہے کہ آئندہ اس ہے سوء اعتقاد اور بدعات کا سرچشمہ پھوٹے اس ليے شيبہ ہے كہا كە" بيتواچى بات نہيں تم براكرتے ہو جب غلاف كعبہ سے از گيا اوركسي نے اس کونایا کی کی حالت میں استعمال بھی کرلیا تو کوئی مضا نقه نہیں کم کو چاہیے کہ اس کو چ ڈالا کرواوراس کی قیت غریبوں اور مسافروں کودے دیا کرو کے

ل نسائي كتاب الصلوة بالمستخليق الي المسجد ع سنن ابن ماجه كتاب البنائز باب ماجاء في الصلوة على القمر -سع عين الاصابه بحواله منن بيهقي -

جو چیز ند ہب واخلاق کو سیج اصول پر قائم رکھتی ہے شریعت کی اصطلاح میں اس كانام اختساب ہے اور خود رسول الله عليه الله عليه اس كے تين در جے مقرر فرماد يے ميں: من رای منکم منکر افلیغیر بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان. (مسِلم)

'' تم ہے جو مخص کی برائی کو دیکھیے اس کواپنے ہاتھ سے مٹادے اگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے تو زبابن سے اس کا انکار کرے اور اگریہ بھی نہیں کرسکتا توول ے اس کو برا سمجھے اور بیا بیان کاضعیف ترین درجہ ہے''۔

اور بااثر صحابیات نے پہلے دونو ل طریقوں ہے اس مذہبی خدمت کوانجام ویا ہے ایک دفعه حضرت عائشه بنی ایک گھر میں مہمان اترین میزبان کی دولڑ کیوں کو جو جوان ہو پچکی تھیں دیکھا کہ بے جا در اوڑ ھے نماز پڑھ رہیں ہیں 'تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑ کی بے عادراوڑ ھے ہوئے نماز نہ پڑھے رسول اللہ من اللہ عن کے می فرمایا ہے۔

ا یک دفعدان کے بھائی عبدالرحل بن ابی بران کے پاس آئے اور معمولی طور پر حجت بٹ وضوكر كے چلئ حضرت عاكش في تُوكاكم عبدالرحمٰن وضواحچى طرح كيا كرؤرسول الله والله الله المالية الله المنتج ال ایک بارانہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی جا در میں صلیب کے نقش و نگار ب بوع میں ویکھنے کے ساتھ ڈانٹا کہ بیر جاور اتار دو رسول الله می کی ایسے کیٹروں کو

ويمقة تقاته كار دُالة تقة

ا یک باران کی بھیجی حفصہ بنت عبدالرحمٰن نہایت باریک دوپٹہ اوڑ ھاکر سامنے آئیں ویکھنے کے ساتھ ہی غصہ ہے دویشہ کو جاک کردیا، پھر فرمایا، تم نہیں جانتیں کہ سورہ نور میں خدانے کیا ایکام فازل فرمائے ہیں اس کے بعد گاڑھے کا دویٹہ منگوا کراوڑھایا ج

# اخلاقی خدمات

## نروبازی کی روک ٹوک:

فقوعات مجم کے بعد عرب میں نرد بازی شطرنج اور مرغ بازی وغیرہ کا رواج ہوا تو سے میں اس پھر کا رواج ہوا تو سے میں اس پھر کرا ہے دار سے میں نرد بازی شطرخ اور مرغ بازی وغیرہ کا رواج ہوا تو سے میں پھر کرا ہے دار رہنے تھے ان کی نسبت ان کو معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں تو سخت برافروختہ ہوئیں اور کہلا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر سے انکاوادوں گیا۔ کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر سے ابر نہ کھینک دو گئے تو میں اپنے گھر سے انکاوادوں گیا۔ شراب خوری کی روک ٹوک

فتح عجم کے بعداہل عرب شراب کے جدیداقسام ونام سے آشنا ہوئے جن میں ایک باذق تھا (بعنی بادہ) چونکہ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے اس بنا پر لوگوں کو شبہہ تھا کہ ان شرابوں کا کیا تھم ہے؟ لیکن حضرت عائش نے اپنی مجلس میں بالاعلان کہد دیا کہ شراب کے برتنوں میں ججو ہارے تک نہ بھگوئے جائیں پھر عورتوں کی طرف خطاب کر کے کہا اگر تمہارے مٹکوں کے پانی سے بھی نشہ آئے تو وہ بھی حرام ہے رسول اللہ مؤسلے ان ہر شقی چیز سے منع فر مایا ہے یہ مصنوعی بال لگانے کی ممانعت:

قدیم زمانہ میں یہودیہ عورتوں میں جو بداخلاقیاں پھیل گئی تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ جن عورتوں کے بال جھڑ جاتے تھے وہ مصنوعی بال لگا دیتی تھیں لیکن رسول اللہ سکتا کے مسلمان عورتوں نے بھی نے مسلمان عورتوں کو اس کی ممانعت فرما دی تھی آپ کے بعد جب مسلمان عورتوں نے بھی یہی روش اختیار کی تو صحابیات نے اس پر شدت سے روگ ٹوک کی چنا نچے ایک دفعہ کسی عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ 'میری بیٹی دہمن بن ہے لیکن بیاری سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں'

ا سوہ صحابیات ٹھنٹ کے اس مصنوعی بال جوڑ دوں'؟ فرمایا کہرسول اللہ مکھیا نے اس متم کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔

# علمی خد مات

قرآن مجیدایک ایی مقدس اور بزرگ ترین کتاب ہے کداگراس کی ایک آیت بھی کسی کی شان میں نازل ہوجائے تو وہ اس کے شرف کے لیے کافی ہے چنانچے حضرت زینب کے نکاح کے متعلق قرآن مجید کی جوآیت نازل ہوئی تھی اس پروہ فخر کیا کرتی تھیں۔ ا یک سفر میں حضرت عائشہ ڈینٹیو کا ایک ہار کم ہوگیا تھارسول اللہ نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا' وہ اس کی تلاش میں نکلے تو رائے میں نماز کا دفت ہو گیا اور لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی واپس آئے تو آپ سے اس کی شکایت کی اس پر آیت تیمتم نازل ہوئی حضرت اسید بن حفير في ال كوحفرت عائشه بني في يوى فضيلت مجها ادران كي طرف مخاطب موكركها: جزاك الله خيرا فوالله مانزل بك اهرقط الا جعل الله لك منه مخرجاً

وجعل المسلمين فيه بركة \_ ع

"خداتم كوج اع خروع كوكوئى اليا عادة پيش نبيس آياجس عدان تہارے نکلنے کاراستہبیں بتایا اورمسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا''۔ حضرت عباده بن صامتٌ کی بی بی حضرت خولهٌ کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی تھی: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ﴾

"فدانے اس مورت کی بات س لی جوتم ہے جھڑتی تھی"۔

اوراس نے ان کے رہنے کو اس قدر بلند کردیا تھا کہ ایک بار حضرت عمر رہائی۔ مجدے آرے تھے راہ میں ان سے ملاقات ہوگئی اور انہوں نے ان کوسلام کیا بولیں ''اے عمرٌ میں نے تمہارا وہ زمانہ و یکھا ہے جب تم کولوگ باز ار عکاظ میں عمر کہتے تھے اور

ل مند جلد الص ااا ٢ ع كتاب النكاح باب استعاره النياب للعروس وغير با

اب تو تمہارالقب امیر المومنین ہے کیس رعایا کے معالمے میں خداسے ڈرواوریقین کروکہ جوشخص عذاب اللی سے ڈرے گا اس پر بعید قریب ہوجائے گا اور جوموت ہے ڈرے گا اس کوفوت ہوجائے گا اور جوموت ہے ڈرے گا اس کوفوت ہوجائے کا خوف لگارہے گا' ایک شخص جوساتھ میں تھے بولے بی بی تم نے تو امیر المومنین کو بہت مجھے کہہ ڈالالیکن حضرت عمر انے فرمایا' جانے وویہ خولہ بنت تھیم ہیں اور عبادہ بن صامت کی بی بی اللہ تعالی نے آ سان کے اوپر سے ان کی بات من کی تھی کی بھر عمر دھائے۔ کو تو اور سننا چاہیے' کے

لیکن جس کتاب کی ایک آیت بھی انسانی شرف وعزت کے لیے کافی ہے اس کا ایک خاص حصہ صحابیات کے متعلق نازل ہوا ہے لینی ایک مشتقل سورہ ( نساء ) خاص طور پر صحابیات کے احکام و معاملات کے متعلق نازل ہوئی ہے سورۂ نور کی متعدد آیتی بھی انہی کے ساتھ مخصوص میں'ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی میں اس بنا پراگر چہان آیتوں اور ان سورتوں کے شان نزول اور ان کی تغییر ہے اکثر صحابیات کو تعلق ہے تاہم عام طور پرتفسیر کے جومعنی سمجھ جاتے ہیں اور جس معنی کی روے ایک شخص مفسر كهاجاسكتا إس كے لحاظ سے تمام صحابيات ميں صرف حفزت عائشہ بن علم تفير ميں ا کا برصحابہ کی ہمسر ہیں اور انہوں نے نہایت وقیق آیوں کی تفسیریں کی ہیں ہی اسے احادیث کی کتابوں میں جوتفسری روایتی ندکور میں ان کی دوقتمیں میں ایک وہ آیتی میں جن کے متعلق ان کے دل میں کوئی بات کھی ہے اور انہوں نے خودرسول اللہ سے استفسار فر مایا ہے اور آ پ نے ان کی تفسیر کی ہے مثلاً ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ من حوسب عذاب قیامت میں جس كاحساب بوا الى يرعذاب بوكيا حضرت عاكث في عرض كيايار سول الله عليهم خداتو فرماتا ع ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (اوراس ع آسان حاب ليا جائ گا"-آب نے فرمایا " بیا عمال کی پیشی ہے کیکن جس کے اعمال میں جرح قدح

شروع ہوئی وہ برباد ہی ہوا۔ ایک د فعدانہوں نے بوچھایارسول اللہ خدافر ماتا ہے:

ل اصابه تذكره خوله و على ماخوذ ازميرت عائشة ميرت عائشة مين ان تغييرون كے حوالے بھى مذكور بين -

﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُواتُ وَبَرَزُوْ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ "جس دن زمین سے دوسری زمین بدل دی جائے گی اور آسان بھی بدل دیا جائے گا اور تمام مخلوق خدائے واحد قہار کے روبرو ہوجائے گی''۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیآیت پڑھی:

﴿ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُواتُ مَطُويًّاتٌ بِيَمِيْنِه ﴾ '' تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آ سمان اس کے ہاتھ میں لیٹے ہوں گے''۔

لکین جب زمین وآ سان میں کھے نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے آ پ نے فرمایا'

صراط پر۔قرآن مجید کی ایک آیت ہے: ﴿ اَلَّذِیْنَ یُوْتُونَ مَا اَتُواوَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ﴾ "جولوگ كام كرتے ميں خوف زده دل سے كرتے ميں وه اسے خداكى طرف -"EUSER

حضرت عائشہ بڑی نی کوشک تھا کہ جو چور ہے بدکار ہے شرابی ہے لیکن خدا سے ڈرتا ہے کیا وہ بھی اس سے مراد ہے آپ نے فرمایانہیں عائشہ اس سے وہ مراد ہے جونمازی ب روزہ دار ہے زکوۃ دیتا ہے اور پھر خدا سے ڈرتا ہے دوسری وہ آ سیس جن کے متعلق دوسروں کے دل میں کوئی شبہہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے ان کے متعلق سوال كيا ہے جس كا انہوں نے نہايت خوبي كے ساتھ از الدكيا ہے مثلاً:

(۱) اعمال نج میں سے ایک کوہ صفا ومروہ کے درمیان دوڑ نا بھی ہے قر آن مجید میں اس كے متعلق حسب ذيل الفاظ ہيں:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [سورة البقرة]

"صفااور مروہ کی پہاڑیاں شعارُ الٰہی میں سے بین پس جوخانہ کعبہ کا مج یا عمرہ کرے کچھ مضا تقہ نہیں اگروہ ان کا بھی طواف کرے'۔

عروہ نے کہا خالہ جان! اس کے تو بیمعنیٰ ہوئے کہا گر کوئی طواف نہ کرے تو بھی

كي ار تنهين فرمايا بها نج تم فيكنبين كها اكرة يت كا مطلب وه بوتا جوتم سمجه بوتو خدايون فرماتا: "لاجناح عليه ان لا يطوف بهما "اگران كاطواف ندكروتو كهري جهرين اصل میں یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے اوس وخزرج اسلام سے پہلے منات کی ہے بکارا کرتے تھے منات مشلل میں نصب تھااس کیے صفا اور مروہ کے طواف کو دہ برا جانتے تے اسلام لائے تو آتخضرت مل اے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے اب کیا تھم ہے اس پرخدانے ارشاد فرمایا کہ صفااور مروہ کا طواف کرواس میں کوئی مضا کقد کی بات نہیں۔ ابوبكر بن عبدالرحمن ايك محدث تھے ان كوحفرت عائشہ بينيا كى بہ تقرير معلوم ہوئی تو انہوں نے کہاعلم اس کو کہتے ہیں'۔

(٢) قرآن مجيد كي ايك آيت ہے: ﴿ حَتَّى إِذَا سُتَايْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَ هُمْ نَصْرُنَا ﴾ '' يہاں تک كه جب پغيبر نااميد ہو گئے اور ان كوخيال ہوا كہ وہ جھوٹ بولے كے تو ہمارى مدوآ كئ"-

عروہ نے یو چھاو کذنبوا (جھوٹ بولے گئے لیخی اس سے جھوٹ وعدہ کیا گیا) یا کذبوا (وہ جھٹلائے گئے ) فرمایا کذبوا (جھٹلائے گئے )عروہ نے کہااس کا توان کو یقین ہی تھا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کی قوم نے ان کی نبوت کی تکذیب کی میظن اور خیال تو نہ تھااس لیے کذہوا (ان ہے جھوٹ وعدہ کیا گیا) سیجے ہے بولیں معاذ اللہ پیغمبران الٰہی خدا کی نسبت پیر گمان نہیں کر سکتے کہ اس نے ان سے امداد ونصرت کا حجموث وعدہ کیا' عروہ نے یوچھا پھر آیت کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ یہ پنیمروں کے پیروُں کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور نبوت کی تصدیق کی اوران کی قوم نے ان کوستایا اور امداد اللی میں ان کو تاخیر نظر آئی یہاں تک کہ پغیمرا پی قوم کے منکرین ایمان سے ناامید ہو گئے تو ان کو خیال ہوا کہ شاید اس تاخیر کے سب سے مومنین بھی ہماری مکذیب نہ كردي كردفعة خداكى مددآ كئى-

(٣) جس آیت پاک میں جار بیو یوں تک کی اجازت دی گئے ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (نساء)

''اگر تہمیں ڈر ہو کہ تیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کرسکو کے تو عور توں میں ہے دوروتین تین چارچارے نکاح کرلؤ'۔

بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے لکڑوں میں ربط معلوم نہیں ہوتا، تیموں کے حقوق میں عدم انصاف اور جار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے چنانچہ ایک شاگرد نے حضرت عائشة کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا تو فرمایا کہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ یتیم لڑ کیوں کے ولی ہوجاتے ہیں' ان سے موروٹی رشتہ داری ہوتی ہے وہ اپنی ولایت کے زور سے چاہتے ہیں کہان سے نکاح کرکے ان کی جائیداد پر قبضہ کرلیں اور چونکہ ان کی طرف ہے کوئی بولنے والانہیں ہؤتا اس لیے مجبور یا کراس کو ہرطرح و باتے ہیں' خدائے یاک انہیں لوگوں کو خطاب کرتا ہے کہ اگرتم ان میٹیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف ہے پیش نہ آ سکوتو ان کے علاوہ اورعورتوں ہے دو' تین' چار نکاح کرلومگر ان کو نكاح كركے اسے قابوميں ندلے آؤ۔

﴿ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب فِيْ يَتَامَى النِّسَآءِ الَّتِيْ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ''ان الوکیوں کی نسبت لوگ تجھ ہے یو چھتے ہیں کہددے کہ خداان کے حق میں فیصله کرتا ہے اس کتاب میں ( قرآن ) جو پھھتم لوگوں کو پڑھ کر سایا گیا ہے ان يتيم لؤ كيول كي نسبت جن كونه تو تم ان كے مقررہ حقوق ديتے ہو اور نه خود ان سے نکاح کرنا جائے ہو'۔[مورۃ النماء]

ای سائل نے اس کے بعد اس آیت کا مطلب دریافت فرمایا کہ اس آیت میں یہ جوارشاد ہوا ہے کہ قرآن میں پہلے جو کھان کے بارے میں پڑھ کرسایا گیا ہے اس ہے وہی آیت مراد ہے بیچکم ان اولیاء ہے متعلق ہے جُویتیم لڑ کیوں کو نہ خود اپنے نکاح میں لاتے ہیں کہ وہ حس سے محروم ہیں اور نہ دوسروں سے ان کا تکاح کردینا پند کرتے اسوہ سحامیات شکی فدمات کی کہ جاتھ ہے نکل جانے کا خوف ہے: میں کہ جائیداد مشتر کہ کے ہاتھ نے نکل جانے کا خوف ہے: (۵) اس آیت کے مطلب میں لوگوں کا ختلاف ہے:

﴿ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَغُرُوفِ ﴾ ''جوتو تگر ہواس كواس سے بچنا جا ہے اور جو تنگ دست ہو وہ قاعدے كے مطابق اس سے لے لے'۔

(٢) عورت كواگراپي شو برے شكايت بوتواس موقع كى آيت ہے

﴿ وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْعِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [سورة النساء]

''اگر کسی عورت کواپے شو ہر کی طرف ہے نارضا مندی اوراعراض کا خوف ہوتو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں کہ دوٹوں آپس میں صلح کرلیں اور سلح تو بہر حال بہتر ہے'۔ لیکن دفع ناراضی کے لیے صلح کرنا تو ایک عام بات ہے اس لیے خدائے پاک کواس حکم کے نازل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ حضرت عائشہ بڑی نیافر ماتی ہیں کہ بیر آیت اس عورت کی شان میں ہے جس کا شوہراس کے پاس زیادہ آتا جا تا نہیں یا بیوی سن سے اتر گئی ہے اور شوہر کی خدمت گزاری کے قابل نہیں رہی ہے زن وشوئی کے باہمی فرائض انجام دینا ایک فرض دین ہے کیکن اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پہند نہ کرے اور اپنے عام حقوق ہے شوہر کو سبدوش کردے تو یہ باہمی مصالحت بری نہیں 'بلکہ قطعی علیحدگی ہے بہتر ہے۔

ان آیات کے علاوہ حضرت عائشہ ہے اور آیتوں کی تفسیریں بھی مروی میں کیکن ہم نے جن آینوں کی تفسیریں درج کی ہیں ان سے دفت نظری کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آیتیں عورتوں کے نکاح وطلاق کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں اِن کا مطلب انہوں نے کس قدر مجھے سمجھا ہے اور کس طرح ان کو یاد رکھا ہے اور کچ تو یہ ہے کہ اگر عورتیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جا ہتی ہیں تو ان کو قر آن و حدیث کی سیجے تعلیم کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی جاہے۔

علم اسرارالدين:

علم اسرار الدین اس علم کو کہتے ہیں جس میں احکام شریعت کے علل واسباب اور ان کے حکم ومصالح بیان کیے جاتے ہیں اور پیملم اس قدر دقیقہ نجی پر بنی ہے کہ صرف چند فقتهائے صحابہ یعنی حضرت عمرٌ، حضرت علیؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ نے اس کے اصول وقواعد ممبد کیے ہیں باقی اس فن میں اور صحابیہ کی مساعی جیلہ کا حصہ بہت کم شامل ہے بالخصوص اس میں صحابیات کے کارنامے تو بالکل نظر نہیں آتے لیکن تنہا حضرت عائشہ نے شریعت کے جن رموز واسرار کی گرہ کشائی کردی ہے وہ صحابیات کی اس کمی کو بورا کردیتی ہے بلکہ اس فن میں خود صحابہ ہے بھی ان کا بلیہ بھاری نظر آتا ہے اور صحابہ سے اس علم کے متفرق مسائل احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن حضرت عائشہ اُ کے مسائل کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے اور انہوں نے مذکورہ بالا صحابہ سے بہت زیادہ شریعت کے اسرارومصالح کی پردہ کشائی کی ہے اور بہ کشرت مسائل کے علل و اسباب بیان کیے ہیں' <sup>لے</sup> مثلاً عہد نبوت میں عورتوں کی اخلاقی حالت چونکہ قابل اعتاد تھی

اس لیے ان کوحضور صلوٰۃ اورشرکت جماعت کی اجازت بھی کیکن جب اخیر زمانہ میں عوراتوں کے نظام اخلاق میں انحطاط پیدا ہو گیا تو حضرت عاکث فے صاف صاف کہدویا: لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني اسرائيل

"عورتول نے اپنی حالت میں جو تغیرات پیدا کر لیے ہیں اگر رسول الله علیم ان کو دیکھتے تو ان کومبجد میں آنے ہے روک دیتے جبیبا کہ بنوا سرائیل کی عورتین روک دی گئیں''۔

قرآن مجید کی کلی اور مدنی سورتول میں متعدد فروق و امتیازات ہیں مثلاً جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر عقائداور وقائع اخروی کا ذکر ہے اور مدنی سورتوں میں بندر ہے اوامرونوائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ اسلام ایک جاہل قوم میں آیا اس لیے اس کو پہلے خطیبا نہ اور واعظا نہ طریقہ سے جنت اور دوزخ کا حال سایا گیا جب اس سے لوگ متاثر ہو مجے تھے تو اسلام کے احکام وقوانین اور اوامرونو ابی نازل ہوئے آگر زنا وشراب خوری وغیرہ سے اجتناب کا پہلے ہی دن مطالبہ کیا جاتا تو دفعتہ کون اس نامانوس آواز کوسنتا؟ اس فتم کے امتیازات و فروق کے دریافت کرنے پر بورپ کے علمائے منتشر قین کو بوا ناز ہے کیکن حضرت عائشہ نے پہلے ہی دن اس راز کو فاش کردیا تھا می بخاری میں ان سے مروی ہے:

انما نزل اول ما انزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام والحلال لو نزل اول شئى لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابداً ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابداً لقد نزل بمكه وانا جارية العب بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ومانزلت سورة البقرة والنساء الا وانا عنده.

[باب تاليف القرآن]

ل ابوداؤد كتاب الصلوة باب ماجاء في خروج النساء الى المسجد والتشعد يد في ذا لك.

''قرآن کی سب ہے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ مفصل کی سورہ ہے جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے بیباں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو پھر حلال وحرام اترا' اگر پہلے بیاتر تا کہ شراب مت پیوتو لوگ کہتے کہ ہم ہر گز شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر بیاتر تا کہ زنانہ کروتو کہتے کہ ہم ہر گز زنانہ چھوڑیں شراب نہ چھوڑیں گے مدین جب میں کھیلتی تھی تو بیاتر اکہ ان کے وعدہ کا دن قیامت ہے اور قیامت ہے اور میں تبایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب اتریں تو میں آپ کی خدمت میں تھی'۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مدینہ میں قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھ جن جن میں ان کے اکثر ارباب ادعا جواہنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ہرنی تحریک کی کامیا بی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں قتل ہو گئے انصار ان لڑائیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا تو سب نے اس کواپنے لیے رحمت سمجھا چونکہ ارباب ادعاء کا طبقہ مفقو و ہو چکا تھا' اس لیے ان کی راہ میں کی نے موافع نہیں پیدا کیے اس طریقہ سے خدائے پاک نے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام کی ترقی کے راستے صاف کردیئے' یورپ کے فلسفہ تاریخ نے آج اس مکتہ کومل کیا ہے لیکن حضرت عائشہ نے ان سے پہلے ہم کو بتا دیا تھا:

كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسولة فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملوهم وقتلت سرواتهم وجوحوا فقدمه الله لرسول في دخولهم الاسلام. [بحارى كتاب القسامه في الجاهلية]

"جنگ بعاث وہ واقعہ تھا جس کوخدانے اپنے رسول کے لیے پہلے ہی سے پیدا کردیا تھا رسول اللہ گانگا مدینہ میں آئے تو انصار کی جمعیت منتشر ہوگئ تھی اوران کے سردار مارے جاچکے تھے اس لیے خدانے اپنے رسول کے لیے ان کے حلقۂ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیرواقعہ پہلے ہی سے مہیا کردیا ہے"۔

جن نمازوں میں چارر کعتیں ہوتی ہیں قصر کی حالت میں ان کی صرف دور کعتیں بوتی ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دوسہولت کی خاطر ساقط کردی گئی ہیں لیکن

حضرت عائشان كي وجه بيه بتاتي مين:

فرضت الصلواة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت اربعاً وتركت صلوة السفر على الاول. [بعارى باب هجرت]

"ا كمه مين دور كعتين نمازكي فرض تحين جب آپ نے بجرت فرمائي تو چارفرض كي الكين اورسفركي نمازاني قديم حالت پر چھوڙ دي گئي۔"

عبادت کا تو خدائے ہر وقت تھم دیا ہے لیکن احادیث میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز فخیر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل وسنت بھی جائز نہیں اس لیے بظاہراس کی ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی 'لیکن حضرت عائشہؓ اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں:

وهم عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلواة ان

يتحرى طلوع الشمس وغروبها. [مسنداحمد جلد 7 ص ١٤٤]

''عمر کو وہم ہوا آپ نے صرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مخص آفاب کے طلوع یا غروب کے وقت کو تاک کرنماز نہ پڑھے''۔

لعنی آفاب بری کاشبه نه موآفاب برستول کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ نہ مو-

احادیث میں ہے کہ رسول اللہ میٹھ کرنفل پڑھتے تھے اس بنا پرلوگ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کرنفل نماز پڑھنامتحب سجھتے ہیں ایک شخص نے حضرت عاکثہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا:

حين حطمه الناس. [ابوداؤد باب صلوة القاعد]

"پیاس وقت تھا جب لوگوں نے آپ کوتوڑ دیا کینی آپ کمزور ہوگئے"۔ ابوداؤر اور مسلم میں ان سے اس قتم کی اور روایتیں بھی مروی ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کبرسی اور ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ہجرت کے بعد جب نمازوں میں دو رکعتوں کی بجائے چار رکعتیں ہوگئیں تو مغرب میں بیاضافہ کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت عائشہؓ اس کا پیہ جواب دیتی ہیں:

فانها وترالنهار [مسند حلد 7 ص ٢٤١]

''مغرب میں اضافہ نہ ہوا کیونکہ وہ دن کی وترہے''۔

یکنی جس طرح رات کی نمازوں میں تمین رکعتیں وترکی ہیں ای طرح دن کی نمازوں میں وترکی پر تمین رکعتیں ہیں۔نماز فجر میں تو اطمینان زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس میں رکعتیں اور زیادہ ہونی چاہئیں لیکن اور نمازوں ہے کم ہیں ٔ حضرت عائشاً س کی وجہ پیربیان فرماتی ہیں:

وصلواة الفجر لطول قراتها. [مسند حلد ٦ ص ٢٤١]

" نماز فجر میں رکعات کا اضافہ اس لیے نہیں ہوا کہ دونوں رکعبوں میں لمبی سورتیں پڑھی جاتی ہیں'۔ ا

لینی رکعتوں کی کمی کوطول قر اُت نے پورا کردیا۔

اہل جاہلیت عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے' اور وہ فرضیت صوم سے پہلے اسلام میں ہمیں واجب رہا' حضرت عبداللہ بن عرص سے اس قتم کی روایت احادیث میں فدکور سے لیکن وہ بہیں بیان کرتے کہ جاہلیت میں اس دن کیوں روزہ رکھا جاتا تھالیکن حضرت عاکشہ اس کا سبب یہ بیان فرماتی ہیں:

كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تسترفيه الكعبة. [مسند احمد حلد ٦ ص ٢٤٤]

''اہل عرب رمضان کی فرضیت ہے پہلے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس روز کعبہ پرغلاف چڑھایا جاتا تھا''۔

باوجود سے کہ آپ ہمیشہ تہجہ پڑھتے سے کین رمضان کے پورے مینے میں آپ نے تراوی نہیں پڑھی حضرت عائش اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ ہے دن جب آپ نے مسید میں نماز تراوی ادا فرمائی تو کچھاورلوگ بھی شریک مونے دوسرے دن اور ۔ یہ و ت مسید میں نماز تراوی ادا فرمائی تو کچھاورلوگ بھی شریک مونے دوسرے دن اور بھی لوگ جمع ہوئے چو سے دن اتنا مجمع ہوا کہ مسید میں ہو۔ یہ ایکن آپ با ہرتشریف نملائے اورلوگ مایوں ہوکر چلے گئے مسیح کو آپ نے لوگوں سے فرمایا:
آپ با ہرتشریف نملائے اورلوگ مایوں ہوکر چلے گئے مسیح کو آپ نے لوگوں سے فرمایا:
اما بعد فانه لم یحف علی شانکم اللیلة ولکنی حشیت ان تفوض علی مسانکم اللیلة ولکنی حشیت ان تفوض علی مسانکہ صلواۃ اللیل فتعجزوا

''رات تمہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی کیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر تراوی فرض نہ ہوجائے اورتم اس کے اداکرنے سے قاصر رہو''۔

ج کے بعض ارکان مثلًا طواف کرنا' بعض مقامات پر دوڑنا' کہیں کھڑا ہونا' كهيں كنكرى كھينكنا بظا ہرفعل عبث معلوم ہوتے ہيں ليكن حضرت عائشہ رہی فياف فرماتی ہيں: انما جعل الطواف بالبيت بالصفا والمروة ورمي الجمار لا قامة ذكر

الله عزوجل. [مسند احمد حلد ٦ ص ٦٤]

" خانهٔ کعبه صفااور مروه کاطواف کنگریاں پھینکنا تو صرف خداکی یاد کرنے کے لیے ہے "۔ قرآن مجید کے ارشادات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علائلا کے ز مانہ میں میں جھی ایک طرز عبادت تھا'چونکہ حج یادگار ابراہیم ہے اس لیے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا۔ مکہ معظمہ کے یاس محصب نام ایک وادی ہے جس میں رسول اللہ نے ایام مج میں قیام فرمایا تھا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی اس میں قیام فرماتے رہے اس بناء پر حفزت عبدالله بن عمرٌ اس کوسنن حج میں شار کرتے تھے' کیکن حضرت عا کشہؓ اس کو سنت نہیں مجھی تھیں اور آپ کے قیام کی وجہ یہ بیان فرماتی تھیں:

انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمع لخروجه.

"آپ نے یہاں صرف اس سے قیام کیا تھا کہ یہاں سے چلنے میں آسانی ہوتی ہے"۔ حضرت ابن عباس اور ابورا فع بھی اس مسلہ میں حضرت عا کشتا کے ہم زبان ہیں کے ایک دفعه آپ نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے بہت سے صحابہ اس حکم کو دائمی سمجھتے تھے لیکن متعدد صحابہ کے نزدیک بیے حکم وقتی تھا' حضرت عائشہ رہی ہی ان ہی لوگوں میں ہے اور اس وقتی حکم کا سب یہ بتاتی ہیں:

لاولكن لم يكن يضحي منهم الا قليلا ففعل ذالك ليطعم من ضحي من لم يضح. [مندجلدا ص١٠٢]

ل مسلم استخباب النزول بالحصب ومندجلد ٢ص١٦٠\_

" ينهيس كدقر بانى كا كوشت تين دن كے بعد حرام موجاتا ہے بلكداس كى وجديد ہے کہ این زمانہ میں کم لوگ قربانی کر سکتے تھے اس لیے آپ نے بین کم دیا کہ جو لوگ قربانی کریں وہ ان لوگوں کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں گ''۔

حضرت عائشہ بھی نیا کی یہی حدیث امام مسلم نے ایک خبر کی صورت میں بیان کی ہے یعنی بیر کدائیک سال مدینہ کے آس پاس دیہاتوں میں قط پڑااس سال آپ نے بیچکم دیا اور دوسرے سال جب قحط نہیں رہا تو اس کومنسوخ فرمادیا' حضرت سلمہ بن اکوع سے بھی اس قتم کی روایت ہے لے

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کھ جگہ چھوٹی ہوئی تھی جس کو خطیم کہتے ہیں اورطواف میں اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں لیکن ہر شخص کے دل میں بیر حوال پیدا ہوسکتا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل نہیں اس کوطواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائش کے دل میں بیسوال پیدا ہوا' اور انہوں نے آ تخضرت من اللے سے دریافت کیا یارسول اللہ الیہ و بواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا''ہاں'' عرض کی کہ پھر بناتے وقت لوگوں نے ان کو اندر کیوں نہیں کرلیا؟ فرمایا تیری قوم کے پاس سرمایہ نہ تھا اس لیے اتنا کم کردیا' پھرعرض کی کہ اس کا دروازہ اتنا بلند کیوں رکھا؟ فرمایا بیراس لیے تا كدوه جس كوچا بين اندرجانے ديں جس كوچا بين روك وين "-

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر عائشہ بٹینیا کی روایت سیجے ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس لیے ادھر کے دونوں رکنوں کا بوسہ نہیں دیا لیکن سوال میر ہے کہ جب آ تخضرت کو بیمعلوم ہوا کہ خانہ کعبدا پنے اصلی اساس پر قائم نہیں ہے تو شرایت ابراہیم کے مجدد کی حیثیت ہے آپ کا فرض تھا کہ اس کو ڈھا کرنے سرے سے تعمیر کرتے لیکن آپ نے حضرت عائشہ سے خود اس کی وجہ یہ بیان فر مادی ہے کہ ' عائشہ تیری قوم اگر کفر کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کوڈ ھاکر اساس ایرا ہیں علیم پر تعمیر کراتا''۔

آج کل ججرت کے بیمعنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ جا کر آباد ہوجانا خواہ وہ جہاں آباد تھے کیسے ہی امن وامان کا مالک ہولیکن حضرت عائشۂ نے ہجرت کی حقیقت یہ بتائی ہے:

لا هجرة اليوم كان المومنون يفر احدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهادونية. [بحارى باب الهجرة]

''اب ہجرت نہیں ہے' ہجرت اس وفت تھی جب مسلمان اپنے فدہب کو لے کر خدا اور اس کے رسول کے پاس ڈر سے دوڑ آتا تا تھا کہ اس کو تبدیل فدہب کی ہنا پرستایا نہ جائے لیکن اب خدا نے اسلام کو غالب کردیا' اب مسلمان جہال چاہے ہے خدا کو بوج سکتا ہے' ہاں جہاواور نبیت کا ثواب باقی ہے''۔

رسول الله علی کے وصال کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں وُن کیا جائے ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پیغیبر جہاں مرتے ہیں وہی وُن ہوتے ہیں لیکن اس کا اصلی سبب حضرت عائش بیان فرماتی ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتحذو قبور انبيائهم مساجد لولا ذالك ابر ذ قبره غيرانه خشى ان يتخذ مسجداً. (بخارى آخركتاب الجائز ومنداحمن ۲۵ سا۱۲)

د آپ نے مرض الموت میں فر مایا كه خدا يهودو نصار كی پرلعنت بھيج كه انهول نے اپنے پینجبروں كی قبروں كو بجده گاہ بناليا (حضرت عائش فر ماتی بین) كه اگر يه نه ہوتا تو آپ كی قبر كھے ميدان میں ہوتی ليكن چونكه اس كا خوف تھا كه وہ بھی سجده گاہ نہ بن جائے اس ليے آپ حجرے ہی كے اندر مدفون ہوئے "۔

علم حدیث

محدثین نے روایت حدیث کے لحاظ سے صحابہ کے پانچ طبقے قرار دیے ہیں اور تقریباً ہر طبقے میں صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی شامل ہیں۔ الوة صحابيات المالية ا

• اوّل طبقهٔ لیعنی وه صحابہ جن کی روایتیں ہزار یا ہزارے زیادہ ہیں ٔ حضرت عا کشہ بھی تھا۔ کا شاراسی طبقے سے ہے۔

و دوسرا طبقهٔ لینی وه صحابہ جن کی روایتیں پانچ سویا پانچ سوسے زیادہ ہیں اس میں کوئی صحابیہ شامل نہیں۔

تسراطقهٔ لینی وه صحابه جن کی روایتی سویاسوے زیاده بیں گریا نج سوے کم ہیں حضرت امسلمہ رہی ایک سوے کم ہیں۔ حضرت امسلمہ رہی ایک میں محسوب ہیں۔

و چوتھا طبقہ لینی وہ صحابہ جن کی تعداد روایت عالیس سے سوتک ہے اس طبقہ میں مبکثرت صحابیات شامل ہیں مثلاً ام المونین ام حبیبیہ ام المونین میمونیہ ام عطیبہ انصاریه، ام المونین هفصه اساء بنت ابی بکڑ، ام ہانی بڑی نیا۔

پانچواں طبقہ مین وہ صحابہ جن کی روایتیں چالیس یا چالیس سے کم ہیں'اس طبقے میں بھی بکترت صحابیات شامل ہیں' مثلاً حضرت ام قبیل " حضرت فاطمہ بنت قبیں، حضرت رہجے بنت مسعود "، حضرت سبرہ بنت صفوان "، حضرت کلثوم بنت حصین غفاری " حضرت جداء بنت وہب وغیرہ۔

#### فن درایت:

روایت کے علاوہ حدیث کے متعلق درایت کی ابتداصحابیات سے ہوئی۔ یعنی حضرت عائش نے بعض روایتوں پر دراییۂ تنقید کی 'ادراس سے درایت کے خاص خاص اصول قائم ہوئے مثلاً ان کے سامنے جب بیرروایت کی گئی '' کہ مردے پر اس کے اہل وعیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے دراییۂ اس روایت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا خود قرآن مجید میں ہے: ،

﴿ لَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِّزْرَ أُخُولِى ﴾ "ايك ع كبناه كابوجهددوسرانبين الماسكنا"- رونا الله وعيال كا كناه ہاس كاعذاب مردے پركيوں موگا؟ اس سے بياصول

ل بدروایتیں برتر تیب عین الا صابہ فیما استدر کته السیدة عائشة علی الصحابہ صفحہ ۱۱،۱۸،۱۲ میں موجود ہیں' اخیر روایت کے علاوہ اور روایتیں بخاری میں بھی ہیں۔ قائم ہوا کہ جوروایت نصوص قرآنیہ کے خلاف ہووہ قبول نہیں کی جاسکتی چنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں کی تنقید کی ہے مثلاً صحابہ کرام کے دور میں یہ خیال پھیل گیا تھا کہ رسول اللہ علاقی شب معراج میں خداکود یکھا تھا، لیکن حضرت عائش کے سامنے اس کا ذکر آیا تو بولیں جو شخص بیر دوایت کرے وہ دروغ گو ہاس کے بعد بی آیت پڑھی:

﴿ لَا تُدُرِ کُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ یُدُرِ كُ الْابْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْنَجِیرُ ﴾

﴿ لَا تُدُرِ کُهُ الْابْصَارُ وَ هُو یُدُرِ كُ الْابْصَارَ وَ هُو اللَّطِیْفُ الْنَجِیرُ ﴾

(ان کے سامنے جب بیروایت کی گئی کہ خوست عورت، گھوڑے اور گھر میں ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور بی آیت بڑھی:

﴿ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي انْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاهَا ﴾

بین میں مارے اندر جو تہمیں مصبتیں پہنچی ہیں وہ پہلے ہے کہ می ہوتی ہیں'۔ فزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے رسول اللہ مکھیا نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا:

﴿ هَلُ وَجَدُنَّهُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ﴾ "خدانے جوتم سے وعدہ کیا تھااس کو پالیا"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے عرض کی یارسول اللہ ! آپ مردوں کو
پکارتے ہیں آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:

ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون

"م ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے"

حضرت عا تشر کے سامنے جب بیروایت کی گئ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بید نہیں بلکہ بیارشاوفر مایا تھا:

انھم لیعلمون الا ان ما کنت اقول لھم حق '' وہ اس وقت یقینی طور پر جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھا وہ سے تھا''۔ اس کے بعد انہوں نے قر آن مجید کی ہے آیت پڑھی:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ ''اے پیغمبر میں او مردوں کواپنی بات نہیں سنا سکتا اور نہان کو جو قبر میں ہیں''۔ مطلب سے کہاس آیت کی روے کفار آپ کی بات من ہی نہیں سکتے تھے ا عام طور پرلوگ متعہ کی حرمت میں احادیث پیش کرتے ہیں لیکن حضرت عا مُشرٌّ کے ایک ٹاگرونے جواز متعد کی روایت کی نسبت ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب حدیث سے نہیں دیا بلکہ فر مایا میرے تمہارے درمیان خداکی کتاب ہے چھر بدآیت پڑھی: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلَى آزُوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ ﴾

"جولوگ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیوبوں یا لونڈ یوں کے ان يركوني ملامت نہيں''۔

اس لیے ان دوصورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت جائز نہیں کے

حضرت ابوہریرہ دخاتین ہے ایک روایت ہے کہ حرامی لڑ کا تینوں میں ( مال ' باپ' بچه) بدر ہے حضرت عاکشٹ نے ساتو فر مایا پہنچے نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا جو رسول الله علی الله علی کم استان کہا کرتا تھا' لوگوں نے عرض کی کہ پارسول اللہ ! اس کے علاوہ وہ ولد الزنائجي ہے آپ نے فرما يا كه وہ نتيوں ميں بدتر ك، لعني اپنے مال باپ سے زيادہ برائح بيرايك خاص واقعه تفاعام نه تفا خدا خود فرماتا ہے:

﴿ وَلَا تَنْ رُوَاذِرَةٌ وِّزُرَ أُخُولِي ﴾ "كونى كى كاناه كابوجينيس الماتا"

لینی قصورتو ماں کا ہے بچیکا کیا گناہ ہے <sup>ہیں ج</sup>س کی بنا پروہ ان سے برا قرار دیا جائے۔

عهد نبوت میں علم فقه کوئی مدون و مرتب علم نه تھا کہ صحابہ با قاعدہ اس کی تعلیم حاصل كرتے سوال واستفسار كے ذريعه بلاشبرسول الله كالله استحاب بهت سے مسائل دريافت

لے بخاری غزوہ بدر۔ ع اصابہ سیوطی بحوالہ عاکم۔ سے مندداری ص ۲۹۔

کیے جاسکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کچھاتو فرط ادب سے اور پچھاس لیے کہ قرآن مجیدنے سوال کی ممانعت کردی تھی آ ب سے بہت کم مسائل دریافت کرتے تھے مند داری میں حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کے تیرہ مسائل دریافت کے جوکل کے کل قرآن مجید میں ندکور ہیں اللہ اس بنا پرآ یہ سے فقہی تعلیم حاصل کرنے کا صرف بيطريقه تفاكه صحابة كرام آپ ك تمام اعمال مثلاً وضوع نماز روزه و في اورزكوة كا بغورمطالعہ کرتے تھے اور قرائن وامارت ہے ان اعمال کے مشروط ارکان کومباح 'واجب اورمنسوخ وغیرہ قرار دیتے تھے <sup>کے لی</sup>کن صحابیات کواس طرح سے فائدہ اٹھانے کا بہت کم موقع ملتا تھا اس کے ساتھ جونقبی مسائل عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں وہ عام طور پربیان نہیں کیے جاسکتے تھے اس لیے صحابیات کو زیادہ تر آپ ہے سوال و استفسار کی ضرورت يين آتى تھى چنانچە خورحفرت عائشە بىن فاراقى بىن:

نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين . "انصاريورتين كس قدراتهي مي كة تفقه في الدين سان كوحيا بازنبين ركه على تحيل"-غرض اس طریقه تعلیم سے صحابہ وصحابیات کومختلف فوائد پہنچے اور اس طرح ان كے تين طقے قراريائے:

مکٹرین لیعنی وہ لوگ جن ہے بکثرے مسائل منقول ہیں۔

۲۔ مقلیین لینی وہ لوگ جن سے بہت کم مسائل مروی ہیں۔

سے متوسطین لیعنی وہ لوگ جوان دونو ں طبقوں کے بین بین ہیں۔

اوران تنیول طبقوں میں صحابے کے ساتھ جو صحابیات شامل ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں: مکٹرین میں جن کے متعلق علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فاوی جمع کیے جائیں تو ہرایک کے فقاوی سے ضخیم جلدیں تیار ہوسکتی ہیں مضرت عائشہ رہی ہے وافل ہیں۔

ل جية الله البالغه مطبوعه مصرص ١١١\_

ع مسلم كتاب الطهارت باب استجاب استعال المعتلد من الحيض قرصة من مك في موضع الدم-

اسوة صحابيات النظاف المستحددات

متوسطین میں جن کے فقاویٰ رسالوں کی صورت میں جمع ہو کتے ہیں مطرت ام سلمہ رش نیا شامل ہیں۔

مقلیین جن سے صرف چند مسائل منقول میں ان میں بکثرت صحابیات شامل میں مثل حضرت اسام میں مثلاً حضرت اسام میں مثلاً حضرت اسام حمید معضرت اسام میں مثلاً حضرت معضرت جورید میں مضرت اس مشریک مضرت خولاً ، حضرت عا تکہ بنت میزید ، حضرت سہلہ ، حضرت ورید یہ مضرت میمونڈ ، حضرت فاطمہ بنت قیس وغیرہ ۔



الوه صحابيات تُنْ شُفْق

## خاتمه

# منا قب صحابيات مثنا يُثن

یہ ایک مختلف فیر مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ عام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلفاء راشدین تمام صحابہ میں افضل ہیں اور خود خلفاء میں فضیلت کے مدارج تر تیب خلافت کی روسے قائم ہوئے ہیں لیکن علامہ ابن حزم ظاہری کے نزدیک از واج مطہرات ٹی ٹیک تمام صحابہ میں افضل ہیں اور اس مسئلہ کو انہوں نے اپنی بات کتاب ''المملل والنحل'' میں نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس مسئلہ میں ان ان آیات واحادیث کے جوابات بھی دیے ہیں' جس سے بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ عور توں کا درجہ عموماً مردوں سے کم ہے لیکن اس وقت ہم ان مباحث میں پڑنانہیں چاہے' بلکہ مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے جو وجوہ فضیلت قائم ہو سکتی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر صحابیات آئے کہ مناقب میں صحیح حدیثیں نقل کردیتے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام مناقب میں صحیح حدیثیں نقل کردیتے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام مناقب میں صحیح حدیثیں نقل کردیتے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام مناقب میں کی بنیاد قائم ہوئی ہے ان میں ان کے ساتھ صحابیات ٹی ٹیٹن بھی شامل ہیں۔

اسلام میں سب سے بڑی فضیات تقدم فی الاسلام ہے اور حضرت ابو بکڑ صدیق کے پاس فضائل میں یہ فضیات سب سے نمایاں ہے کیکن اس فضیات میں ان کے ساتھ دو عور تیں بھی شامل ہیں' یعنی حضرت خدیجہؓ اور سمیہؓ یا ام ایمنؓ ۔ چنا نچہ بخاری مناقب ابو بکڑ میں حضرت عمارؓ سے روایت ہے:

راء یت رسول الله ﷺ وما معه الا خمسة اعبد وامرتان وابوبكر. '' میں نے رسول اللہ ﷺ كواس حالت میں دیكھا ہے كہ آپ كے ساتھ صرف پانچ غلام اور دعورتیں اور حضرت ابو بكرف شخے'۔ تقدم فی الاسلام کے بعد سب سے بوی فضیلت تقدم فی البحرت ہے اور اس فضیلت میں تمام مہا جرات اولات صحابہ کی شریک ہیں' چنانچہ علامہ ابن حزم ظاہری " الملل والنحل" مين لكصة بين:

فليسانشك ان المهاجرات الاولات من نساء صحابة رضي الله عنهم يشاركن الصحابة في الفضل ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول ففيهن من يفضل كثيرا من الرجال وفي الرجال من يفضل كثيراً منهن وما ذكر الله تعالىٰ منزلة من الفضل الا وترون النساء مع الرجال فيها كقولة تعالىٰ "ان المسلمين والمسلمات"ك

" ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ رہائے کی بیبیوں میں مہاجرات اولات فضیلت میں صحابہ کی شریک ہیں۔ان میں کسی عورت کو کسی عورت پر اور کسی مرد کو مکی مرد پر نضیلت حاصل ہے۔عورتوں میں بعض عورتیں بہت سے مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں اور ای طرح مردوں میں بعض مرد بہت ی عورتوں پر قضیلت ر کھتے ہیں خدانے فضیلت کا کوئی درجہ ایسانہیں بیان کیا جس میں مردوں کے ساتھ عورتول كونه شامل كيا هو مثلًا خدا كابيقول كه "مسلمان مرداورمسلمان عورتين" \_

اسلام میں سب سے پہلی ججرت حبشہ کی ججرت ہے اور اس ججرت میں ایک صحابيه برنينيا كوايك ايبا شرف حاصل مواجس پرتمام مهاجرين حبشه كوناز تفاچنانچ حضرت ابومویٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جب ہم کو مدینہ کی طرف رسول اللہ عظم کی ججرت کا حال معلوم ہوا تو ہم نے بھی اپنی قوم کے ۵۳ یا ۵۲ آ دمیوں کے ساتھ بجرت کا ارادہ کیا اور اس غرض سے مشتی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے سواتفاق سے مشتی جش میں جاپڑی اور ان لوگوں کی ملا قات حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے رفقاء سے ہوگئی چٹانچیہ حضرت جعفر نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کورسول اللہ کنے یہاں بھیجا ہے اور یہیں اقامت

کا حکم دیا ہے تم لوگ بھی جمارے ساتھ اقامت کروان لوگوں نے وہاں اقامت اختیار کی ا یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہوا تو سب کے سب ایک ساتھ آئے اور خیبر ہی میں رسول اللہ ا ے ملے اس موقعہ یران کو پیفسیات حاصل ہوئی کہ جولوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ تھے ان میں ان کے سوارسول اللہ کے کسی کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا۔ ان لوگوں سے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے بجرت کی ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ حبشہ ہے آئی تھیں وہ ایک روز حضرت حفصہ کی ملا قات کو گئیں تو حضرت عمر بھی آ گئے اوران کو دیکھ کر یو چھا کہ بیرکون ہے؟ حضرت حفصہ ؓ نے جواب دیا کہ اساء بنت عمیس'ان کا نام س کر حفزت عمر نے فرمایا حبشہ ہے۔ یہ بحریہ ( یعنی سمندر کی رہنے والی ) ب عضرت اساء بنت عميس" نے کہا كہ ہاں ہم ہيں اب حضرت عمر نے فرمايا كہ ہم نے تم سے پہلے بجرت کی ہے ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے مستحق ہیں میں کر حضرت اساء برہم ہوئیں اور کہا کہ عمرتم غلط کہتے ہو۔خداکی قسمتم رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ تمہارے بھو کے کو کھانا کھلاتے تھے اور تمہارے جاہل کو نصیحت کرتے تھے اور ہم جبش کی دور ترین مبغوض زمین میں بڑے ہوئے تھے ہم کواید ادی جاتی تھی ہم خاکف رہتے تھے اور سرب کچھرف خدا اوررسول کی ذات کے لیے تھا'خدا کی قتم تم نے جو کھ کہا ہے جب تک اس کا ذکررسول اللہ سے نه كرول كى نه كھانا كھاؤں كى نه يانى پول كى خداكى فتم كى فتم كا جموث نه بولول كى تجروى اختیار نہ کروں گی اور اس واقعہ میں کوئی اضافہ نہ کروں گی۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا اورآ پ نے اس کوس کر فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے متحق نہیں ہیں عمر اور ان کے اصحاب کی صرف ایک ہجرت ہے اور تم اہل کشتی کی دو ہجر تیں ہیں حضرت اساء کا بیان ہے کہ ابوموی اور دوسرے متی والے جوق در جوق میرے یاس آتے تھے اور اس حدیث کو بوچھتے تھے ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ مسرت خیز اور باعظمت نہھی' حفرت ابوموی بار بار مجھ سے اس مدیث کو پوچھتے تھے یا فضیلت کی ایک بردی وجہ محبت رسول ہے اور اس محبت کی وجہ سے بعض صحابیات کو وہ درجہ تقرب رسول حاصل ہوا جو صرف مخصوص

ل مسلم باب من فضائل جعفرين الي طالب واساء بنت عميس وابل شفينتهم -

صحابہ کو حاصل تھا مسیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ از واج مطہرات کے سوا بجز حضرت ام سلیم (حضرت انس کی ماں) کے کسی عورت کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

چنانچاآپ ہے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے ان پررتم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ شہید ہوئے تھے یا جس لطف و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے ای لطف و محبت کے ساتھ وہ آپ کی خدمت گزار کی بھی کرتی تھیں بخاری''کتاب الاستیزان' میں ہے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کا بیسندا یک شیشی میں کے لیے بچھونا بچھا دیبتی' آپ آرام فرماتے۔ جب سوکراٹھتے تو وہ آپ کا پسیندا یک شیشی میں جمع کرلیتیں' مرتے وقت وصیت کی کہ گفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کیا جائے' حضرت انس بن مالک کی خالدام حرام بڑی ہی کو بھی اکثر بیشرف حاصل ہوتا تھا' چنانچے معمول تھا کہ جب آپ گئی اور کے جب آپ گانوں سے جو میں نکالتیں گئی کرتیں اور کے جب می گئی نوش فرماتے آپ مگڑا سوجاتے تو وہ آپ کے بالوں سے جو میں نکالتیں گئی

مخصوص صحابیات کے علاوہ قومی حیثیت ہے بھی بعض صحابیات کو بعض معاشرتی فضائل حاصل ہیں اور ان فضائل ہیں اس قبیلے کی تمام صحابیات شامل ہیں۔مثلا ایک بار رسول اللہ ؓ نے حضرت ام ہانی سے نکاح کی خواہش کی' تو انہوں نے بیہ معذرت کی کہ میرا من زیادہ ہو گیا ہے اور میر بے لڑ کے ہیں (جن کی پرورش میر سے لیے ضروری ہے) اس موقع پر آپ نے عموماً قریشی عورتوں کی بی فضیلت بیان کی:

خير نساء ركبن الابل نساء قريش احناه على يتيم في صغره ورعاه على زوج في ذات يده. على على خات يده على المام على المام على على المام على المام على المام على المام على المام

''شتر سوار عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ بھین میں اپنے بیٹیم بچے سے محبت رکھتی ہیں' اوراپ شو ہر کے مال کی بہت تفاظت کرتی ہیں''۔ انصار کا قبیلہ اسلام میں ایک خاص درجہ فضیلت رکھتا ہے اور اس قبیلہ کے مرد اور عورت

ا صحیح مسلم باب من فضائل ام انس ابن ما لک و بلال یس بخاری کتاب الجهادش ۱۳۹۱ سطح مسلم باب من فضائل نساء قریش - سطح مسلم باب من فضائل نساء قریش -

دونوں رسول اللہ کو کیسال محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک بار انصار کی عورتیں اور انصار کے لڑکے ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے' آپ نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے اور تین بار فرمایا کہ'' تم لوگ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو'۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصار بیصی بیٹے اپنے بچے کو لے کر آئیں اور آپ گئے ان سے گفتگوفر مائی اور اس سلسلہ میں ووبارہ فرمایا کہ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' تم تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو' یا۔

ان فضائل کی بنیاد پر رسول اللہ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے بھی صحابیات کی قدرومنزلت کو قائم رکھا۔ چنانچے چے مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ام ایمن کی ملا قات کو تشریف لے جایا کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آؤ چلیں۔ جس طرح رسول اللہ ان سے ملا قات کو جایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی ان کی ملا قات کر آئیں۔ چنانچے جب ان کے پاس پنچے تو رو پڑیں ان لوگوں نے کہا کیوں روتی ہو؟ خدا کے پاس رسول کا جو درجہ ہے وہ نہایت معتبر ہے بولیس میں اس لیے نہیں روتی کہ میں اس سے ناواقف ہوں بلکہ جو درجہ ہے وہ نہایت معتبر ہے بولیس میں اس لیے نہیں روتی کہ میں اس سے ناواقف ہوں بلکہ اس لیے روتی ہوں کہ دو پڑے ہے۔

عام صحابیات کے علاوہ از واج مطہرات کو جوعزت حاصل تھی عورتوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی جب رسول اللہ کی ایک حرم محترم نے انتقال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سجدے میں گر پڑے کو گول نے کہا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ بولے ''جب قیامت کی کون می کوئی نشانی دیکھوتو سجدہ کرلیا کرؤ پھر از واج مطہرات کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کون می نشانی ہوگی؟ سے مقام سرف میں حضرت میمونہ نے وفات پائی تو حضرت عبداللہ بن عباس جمی ساتھ تھے بولے کہ 'نیمیونہ ہیں' ان کا جنازہ اٹھاؤ تو مطلق حرکت وجنبش نہ دؤ' ہے۔

بعض صحابہ عزّت ومحت کی وجہ ہے از واج مطہرات پر اپنی جائیدادیں وقف کرتے تھے چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے از واج مطہرات ؓ کے لیے ایک باغ کی

ل مسلم بخارئ كتاب المناقب باب قول التي كلانصار "انسم احب الساس المي" مع مسلم باب من فضائل ام ايمن -س ا بودا وُ دكتاب الصلوٰ ة باب السجو دعند الايات -

ع نبائي كتاب الكاح- وكرام رسول عليه في التكاح واز واجدوما بان مدورة على لنيد على -

وصیت کی تھی جو حیار ہزار میں فروخت کیا گیا ا

خلفاء ازواج مطہرات کا نہایت ادب واحتر ام کرتے تھے حضرت عمر فی اپنے ارمانہ خلافت میں ازواج مطہرات کی تعداد کے لحاظ سے نو پیالے تیار کرائے تھے جب ان کے پاس کوئی میوہ اورکوئی کھانے کی عمدہ چیز آتی ' تو ان پیالوں میں کرکے تمام ازواج مطہرات ٹڑا میں کی خدمت میں جھیجے تھے یے

مسلم میں جب حضرت عمرٌ امیر الحاخ بن کر گئے تو از واج مطہرات کو بھی نہایت عزت کے ساتھ ہمراہ لے گئے ' حضرت عثان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوسوار یوں ق کے ساتھ کردیا تھا' یہ لوگ آ گے بیچھے چلتے تھے اور کسی کوسوار یوں کے قریب آ نے نہیں دیتے تھے۔از واج مطہرات منزل پراتر تی تھیں اور حضرت عثان ؓ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے ہے۔

عام مسلمان از داج مطهرات کے ساتھ جو حسن عقیدت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ لوگ عام طور پر حضرت عائشہ کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کولاتے تھے اور وہ ان کے لیے دعائے برکت فر ماتی تھیں جھرت عائشہ بنت طلحہ نے حضرت عائشہ کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی ان کا بیان ہے کہ لوگ دور دور سے معزت عائشہ کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی ان کا بیان ہے کہ لوگ دور دور سے میرے پاس آتے تھے اور چونکہ جھ کو حضرت عائشہ سے تقرب حاصل تھا اس لیے بوڑھے بوڑھے لوگ میرے پاس آتے تھے ، جوان لوگ جھ سے بھائی چارہ کرتے تھے ، اور جھ کو ہم بید دیتے تھے اور اطراف ملک سے خطوط بھیجے تھے ہے۔

غرض ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کا درجہ یکساں بلند کیا' اور خلفائے راشدینؓ اور عام مسلمانوں نے اس درجہ کو قائم رکھالیکن صحابیات کو بید درجہ صرف مذہب' اخلاق اور حسن معاشرت کی بنا پر حاصل ہوا تھا' اور آج بھی انہی چیزوں سے عور تیں اپنے درجے بلند کر سکتی ہیں ۔

ه ترفدی - کتاب المتاقب مناقب حضرت عبدالرحن بن عوف به موطاء امام ما لک کتاب الزکو ة باب حرمة ابل الکتاب والمحوس سے طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالرحن بن عوف به من الجن به هو ادب المفرد باب الکتاب الی النساء و جوابھن به ادب المفرد باب الکتاب الی النساء و جوابھن به ادب المفرد باب الکتاب الی النساء و جوابھن به من الجن به هو ادب المفرد باب الکتاب الی النساء و جوابھن به من الجن به من الجن به هو ادب المفرد باب الکتاب الی النساء و جوابھن به من المجن به من المجن به من المجن به من المجن به من المحتاب المحتاب المحتاب المتاب المحتاب المحتاب

## مِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

# مسلمان عورتوں کی بہادری

#### علامه سید سلیمان ندوی

بورپ کے گولڈن ڈیڈس میں سب سے زرین کارنامدایک بہادرعورت کا واقعہ ہے جس نے موقع جنگ پر نپولین کے مقابلہ میں ایک سیاہی کا کام انجام دیا تھا ، ۱۸۰۸ء میں جب نپولین بونا پارٹ پرتگال کی مہم سرکر چکا' تو اپنے بھائی جوزف کو یہاں اپنا قائم مقام چھوڑ کراسپین کی طرف بڑھا' دارالسلطنت آ رگان کے شہر زرگوزا (سرقوسہ) میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا' ا پین نے جنگی طاقت کے علاوہ قومی جوش ہے بھی اس فتنہ کوفر و کرنا حیا ہا'تمام ملک میں وطن اور قوم کی ہے پکاری جانے لگی اور ہر مخص اپنے ملک پر جان فدا کرنے پرمستعد ہوگیا'اس موقع پر جنس انسانی کے ایک کمزور اور ٹازک طبقہ نے بھی حتی الامکان وطن کے لیے جان فروثی کی۔ عورتوں اور ضعیف بچوں کی سرفروشی اور کیا ہو عتی تھی؟ انہوں نے مجروح سیا ہیوں کی خدمت کی' کونشٹ بیوریٹا نے عورتوں اور بچوں کی ایک جماعت ترتیب دی' جن کے متعلق میر خدمت سپر دکی کہ موقع جنگ پرسیا ہوں کو کھانا پہنچا کیں ازخی سیا ہوں کو میدان کارزار سے اٹھالائیں اوران کی تمارداری کریں اوران کی مرہم پٹی کریں اسی جنگی تاریخ کا ایک پرفخر واقعہ سے کہ اگسٹینا زرالوز الیک دن ایک سیاہی کا کھانا لے جاتی تھی' کہ اثنائے راہ میں ایک خوفناک سین اس کونظر آیا' عین معرکہ میں ایک گولہ انداز سیابی کو گولی لگی اور وہ گر گیا' دوسرے سیابی کھڑے ہیں' اور ہمت کرتے ہیں کہ مقتول سیابی کی جگہ کھڑے ہو کر دشمن کو ادھرآنے سے روکیس مگر بندوق کی گولیاں ان زوروں

سے برس رہی تھیں' کہ آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے تھے' بہا در اکسٹینا دوڑ کرمقتول سپاہی کی جگہ پنچی' اور اس توپ میں جس کومقتول سپاہی نے ٹھیک دشمنوں کے نشانے پر رکھا تھا' دیا سلائی لگادی اور اخیر معرکہ تک اس کا دست ہمت شل نہ ہوا' اور وہ برابر کام کرتی رہی۔

اختیام جنگ پر اکسٹینا کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے شوہر کی طرف سے بیے خدمت اوا کی جس کی مردہ لاش توپ کے بیچھے پڑی تھی ملک وقوم نے اکسٹینا کی اس خدمت کو اس فرمت کو اس فرمت کو اس فرمت کو اس فرمت کو اس فراندہ رہی مسلطنت سے اس کو وظیفہ ملتار ہا گیور پین ارباب قلم نے گولڈن ڈیٹس کے سب سے قیمتی اور قابل عزت سلسلۂ واقعات میں اس کا ذکر کیا۔

جان آف آرک بورپ کی ایک بہادر عورت تھی، جس نے مردانہ لباس پہن کر بطور سپہ سالار کے ۱۳۲۸ء میں آرلینس کا محاصرہ کیا، پیٹی کی لڑائی میں اگریزوں کو شکست دی اور چارلس جفتم کو تخت پر بٹھایا 'اساسیاء میں اس جرم پر کہ اس میں بیہ مافوق الفطرت قوت بزور سحر بے جلادی گئی جان کے کارناموں کی انتہائی شہرت بیہ ہے کہ اسکول کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے اور اب 191ء میں بورپ نے اس کے ولید ہونے کو تسلیم کرلیا۔

اس کے مقابلہ میں ہماری قومی تاریخوں میں اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں' لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کان ان سے آشنا نہیں ہیں' اور افسوس ہے کہ ہمارے کان ان سے آشنا نہیں ہیں' اور افسوس ہے کہ ہمارے کان ان سے آشنا نہیں بھی مردوں کے ساتھ شریک رہتی تھیں' عور توں اور بچوں کی جماعت صف جنگ سے پیچے رہتی تھی' ان کا کام بیہ ہوتا تھا کہ مجروح سپاہیوں کی تیمارداری کریں' گھوڑوں کی خدمت کریں' اپنے بہادر شوہروں کو آرام بہنچا کمیں' اسلاف کے تاریخی کارناموں کے رجز سے بیہ جوش پیدا کریں' غنیم کے مقتول سپاہیوں کے ہتھیار کھول لیس یا بھاگتوں کو گرفتار کریں اور مردوں کی حفاظت کریں۔ عرب کامشہور شاع عمروبین کاثوم فخر کے لہجہ میں کہتا ہے:

على اثبارنا بيض حسان نحاذر ان تقسم او تهونا مارى صف كي يحيي حسين گورى عورتين بين جم كو برابر ڈررہتا ہے كدان كى ابانت نه جو

احذن على بعولتهن عهدا - اذالاقوا كتائب معلمينا اور دہمن ان پر قبضہ نہ پائیں' ان عورتوں نے میدان قال میں جانبازی کا اپنے شوہروں سے لكي يسلبن افراساً وبيضاً واسرى في الحبال مقرنينا عہد لےلیا ہے وہ ہمارے ساتھ اس لیے رہتی ہیں تا کہ دشمنوں کے گھوڑے اور ہتھیار لے لیں اور ضعائن من بني حشم بن بكر حلطن بميسم حسبا ودينا دشمنول کوگر فبار کرلیں نیہ جشم بن مکر کے خاندان کی عورتیں ہیں جن میں حسن کے ساتھ خاندانی عزت اور

يقتن حيادنا ويقلن لستم بعولتنا اذالم تمنعونا مذہب بھی ہے ہمارے گھوڑوں کی خدمت کرتی ہیں اور ان کا قول ہے کہ اگرتم ہمیں دشمنوں سے نہ بچا سکوتو تم ہمارے شو ہرنہیں۔

اسلام میں بھی بیر قدیم دستور قائم رہا' جہاد میں برابر مردوں کے ساتھ ان کی عورتیں شریک رہتی تھیں' بخاری میں ہے کہ غزوۂ احد میں ام الموشین حضرت عا کثر ؓ اپنے ہاتھ سے مشک بھر بھر کر زخمی سیا ہوں کو پانی پلاتی تھیں۔ان کے ساتھ ام سلیم اور ام سلیط دوادر صحابيه بھی اس خدمت میں شریک تھیں۔

محدث ابولعیم نے روایت کی ہے کہ جنگ خیبر میں فوج کے ساتھ چھ عورتیں بھی مدینہ سے چکی تھیں رسول اللہ علیہ کواس کی خبرنے تھی جب معلوم ہوا تو رسول اللہ نے غضب ونفرت کے کیج میں ان سے فرمایا کہتم کوئس نے فوج کے ساتھ آنے کی اجازت دی؟ ان عورتوں نے عرض کی کہ پارسول اللہ ! ہمارے ساتھ دوائیں ہیں ،ہم زخیوں کومر ہم لگائیں گی بدن سے تیرنکالیں گی' کھانے کا انتظام کریں گی' آپ نے فرمایا خیر کھم واجب خیبر فتح ہوا تو ادر سیا ہیوں کے ساتھ ان عورتوں کو بھی رسول اللہ کنے مال غنیمت سے حصہ دیا۔ ا

ام سلیم اور انصار کی عورتیں انہی خدمات کے لیے اکثر غز ووں میں شریک رہی ہیں جب بنت معوذ اور دوسری عورتوں نے شہداء اور مجروحین کو احد کے میدان جنگ سے اٹھا کر مدینہ لانے کی خدمت انجام دی تھی کی ام رفیدہ صحابیہ کا ایک خیمہ تھا جس میں وہ

الوداؤد فتح خير- ع الوداؤ دجلد اصفح ٢٥٦ س بخاري كتاب الطب-

ا ابوداؤد كتاب جاص ١٤٠ ع صح مسلم ج ٢ص ١٠٥: مصر عطرى مطبوعه يورب جلد ٢ ص ٢٣١٩ مع المرى مطبوعه يورب جلد ٢ ص ٢٣١٩ على المناج ٢ ص ٢ اسدالغاب جلد ٥٥ مطبوعه يورب ج ٢ ص ٢ ١٣٠١ م المناج ٢ ص ٢٠١٠ م

عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو بولیں کہتم نے جس محض کی نصرت کی وہ اس کا سب ہے زیادہ مستحق تھا' اگر مردوں کی طرح مجھ میں بھی استطاعت ہوتی' تو میں آپ مھیل کی حفاظت كرتى اورآب سلط كى طرف سے لاتى يا

غزوہ خندق میں رسول اللہ اور تمام صحابہ يبود يوں سے لزرے تھے كہ بنوقر يظ لڑتے لڑتے اس مقام کے قریب پہنچ گئے جہاں ملمان عور تیں اور بچے چھے تھے بنوقر یظہ اورمسلمان عورتوں کے درمیان کوئی الیمی فوج نہ تھی' جوعورتوں کی حفاظت کر سکے اس اثنا میں ایک یہودی ان عورتوں کی طرف نکل آیا 'خوف پیرتھا کہ اگریدی یہودی بنوقر بطہ ہے کہہ آیا کہ ادھرعورتیں ہیں' تو میدان خالی یا کروہ عورتوں پرحملہ کردیں گئے' حضرت صفیہ ؓ نے جورسول اللہ کی چھو پھی اور حضرت زبیر کی والدہ تھیں 'حضرت حسان من عابت سے کہا کہ اس یہودی کولل کردو حضرت حسان نے عذر کیا ' آخر حضرت صفیہ خیمہ کا ایک ستون لے کرخود اتریں' اور اس یہودی کو اس ستون ہے وہیں مار کر گرادیا' مورخ ابن اثیر جزری نے لکھا ہے کہ یہ پہلی بہادری تھی جوایک ملمان عورت سے ظاہر ہوئی ع

ام ممارہ ایک مشہور صحابیتھیں قبل از ہجرت مقام عقبہ میں جب مدینہ کے مسلمانوں نے کفار قریش سے حیب کررسول اللہ کی امداد اور اسلام کی اشاعت کے لیے رسول الله کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس مختفر جماعت میں جو اسلام کی سب سے پہلی جماعت تقى ٔ ام عمارةٌ بھی شر یک تھیں ٔ اسلامی تاریخ میں اسی واقعہ کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔

سے میں جب رسول اللہ کے عج کی نبیت سے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا' اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے قریش سے آپ نے اجازت ما کی اور حضرت عثان مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے 'تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ قریش نے حضرت عثان گوفل کرڈ الا' اس وقت تمام صحابة سے رسول الله كے كفار قريش سے لڑنے اور مرنے يربيعت لى جو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے ام عمارہ اس بیعت رضوان میں بھی

ا استعاب تذكره حفرت طليب بن عير على اسد الغابد تذكره حفرت صفيد

شریک تھیں' مسلمانوں کی طرف سے اپنے شو ہرزید بن عاصم کے ساتھ جنگ احدییں بھی موجود تھیں' بلکہ عین اس وفت جب احد میں عام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے' اور آتخضرت عظم يركفار بره بره كرواركرے تف اور جان شارآ كے آكراني جانيں قربان کررے تھے نیہ بہادر خاتون بھی تی بدست حملہ آوروں کو مار مار کر بیچھے ہٹارہی تھیں' اس دن کئی زخم ان کے دست و بازو میں آئے تھے ای طرح دیگر غزوات میں بھی ان سے بے مثال بہادری کے کارنا مے ظہور میں آئے ہیں۔ ا

حضرت ابو بکڑے زمانہ میں مسلمہ کذاب نے ادعائے نبوت کیا 'اور مقام بمامہ میں ایک خون ریز لڑائی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا' اس جنگ میں جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے ٔ ام عمارہ مجھی شریک تھیں ' اور جب تک ان کا ہاتھ زخمی نہ ہوا' وشنوں سے لڑتی رہیں۔اس دن ام عمارہ کو بارہ زخم کے تھے یا

حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں اسلام کو جزیرہ نمائے عرب سے باہر قدم رکھنے کے لیے مشرق کی ان دو پرزور طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا جو دنیا میں روم اور ایران کے مہیب ناموں سے مشہور ہیں رومیوں کا وہ سب سے خوز یز معرکہ جس پران کی قسمت کا آخری فیصلہ ہوا جنگ رموک ہے اور ایرانیوں کی وہ سب سے آخری پرزورکوشش جس سے زیادہ زوروقوت صرف کرنا تخت کیانی کے امکان میں نہ تھا جنگ قادسیہ ہے بدودوں معرکے تاریخ اسلام کے بہترین کارنامے ہیں جنہوں نے دنیا میں چھلنے کے لیے اسلام کارات صاف کردیا۔

کیکن ان دونوں واقعوں میں مسلمانوں کی فتح یا بی مخدرات اسلام کے زور بازو اور آتش بیانی کی ممنون ہے محرم سماھ میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں مقام قادسیہ پر مقابلہ ہوا اور ایرانیوں کی جعیت ایک لاکھ سے زیادہ تھی اورمسلمان کچھاویرتیں ہزار تھے اس معرکہ میں کئی ہزار مسلمان شہیداور زخمی ہوئے عورتوں اور بچوں نے شہداء کی قبریں کھودیں' اور مجروحوں کومیدان جنگ سے اٹھالائے اور ان کی تیار داری کی۔

قادسیہ کی لڑائی میں عورتوں کو کس قدر جوش تھا' اس کا اظہار ذیل کی تقریرے ہوگا' جوقبیلہ نخع کی ایک بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں کومیدان جنگ میں بھیجے وقت کی تھی:

انكم اسلمتم فلم تبدلوا وهاجرتم فلم تثربوا ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنة ثم جئتم بامكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين ايدي اهل فارس والله انكم بنورجل واحد كما انكم بنو امرة واحدة ماخنت اباكم ولا فضحت خالكم انطلقوا واشهدوا اول القتال واخره

" پیارے بیٹو! تم اسلام لائے چر پھرے نہیں کم نے ہجرت کی تو تم کو کسی نے ملامت نه کی کتبهار اوطن تمهارے نا موافق تھا نہتم پر قحط پڑا تھا کتم نے اپنی بوڑھی ماں کواسینے ساتھ لا کر اہل فارس کے سامنے ڈال دیا خدا کی قتم! تم ایک باپ کی اولا دہؤجس طرح تم ایک ماں کی اولا دہؤنہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی ' اور نہ میں نے تہمارے ماموں کی فضیحت کی ٔ جاؤ اور شروع سے اخیر تک لڑؤ'۔

بیوں نے ایک ساتھ وشمنوں پر حملہ کیا' اور بوی بہادری سے اڑے جب نظروں سے غائب ہو گئے تو اس بوڑھی عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ خدایا! میرے بچوں کو بچانا' اختتام جنگ پر بہادر بیٹے صحیح وسالم اپنی ماں کے پاس آئے اور غنیمت کا مال ماں کے آ گے ڈال دیا۔

جنگ قادسیہ میں عرب کی مشہور شاعرہ خنساء بھی شریک تھی۔خنساء کے ساتھ اس كے چاروں بينے بھی شر يك تھ شب كے ابتدائى حصہ ميں جب برسابى صبح كے ہولناك منظر پرغور کرر ہاتھا' آتش بیاں شاعرہ نے اپنے بیٹوں کو بوں جوش دلا نا شروع کیا ہے

لے طبری جلد ٢ ص ٢ ٣٠٠ ٢ ير دونوں واقع جنگ تعداد اور اور بعض الفاظ كا تحاد ك ايك بى معلوم ہوتے ہیں کیل بعض اختلافات ایے بھی ہیں جوایک واقعہ نہیں ہونے دیتے۔ پہلی عورت قبیلہ تخ کی ہے خنساء قبیلہ سلیم کی ہے پہلی عورت کی مختصر اور سادہ تقریر ہے؛ دوسری عورت کی تقریر طویل اور فصاحت اور جوش ہے لیریز ہے جو خذاء کے شایان شان ہے طبری نے پہلی عورت کے متعلق لکھا ہے کداس کے بیٹے مال غنیمت لے کر سیج وسالم واپس آ گئے ابن اثیرنے دوسری عورت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے بیٹے شہید ہوئے اور ان کی تنخواہ حضرت عمرانؓ کی ماں کو دیا کرتے تھے۔واللہ اعلم۔

يابني انكم اسلمتم وهاجرتم مختارين ووالله الذي لا اله غيره انكم بنورجل واحدكما انكم بنو امرأة واحدة ماخنت اباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم وقد تعلمون ما اعدالله للمسلمين من الثواب الجزيل في الحرب الكافرين واعلموا ان النار الباقية خير من الدارا لفانية يقول الله عزوجل "ياايها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" فاذا اصبحتم غدااًن شاء الله سالين فاغدوا الى قتال عدوكم مستبصوين وبالله على اعدائه مستصرين واذا رائيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واصظرمت لظي على ساقها وحللت نارا على رواقها فتيمموا وطيسها وجالد وارئيسها عند احتلام خمسيها تظفروابالغنم والكرامة في دار الخلد و المقامة. [اسد الغابه. ابن اثير حزري حلد ٥ ص ٤٤٢]

" پیارے بیٹو! تم اپنی خواہش سے مسلمان ہوئے اور تم نے ہجرت کی وحدہ لا شریک کی قتم! کہتم جس طرح ایک مال کے بیٹے ہواکی باپ کے بھی بیٹے ہوا میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذکیل کیا 'اور نہ تہارے حسب ونسب میں داغ لگایا، جو ثواب عظیم خدانے کا فروں سے لڑنے میں مسلمانوں کے لیے رکھا ہے تم اس کوخود جانتے ہو خوب سمجھ لو کہ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس دار قانی ہے بہتر ہے خدائے یاک فرما تا ہے" مسلمانو! صركرواوراستقلال عكام لؤخدات وروتاكة كامياب بؤوكل جب خيريت ہے تم انشاء اللہ صبح كرو تو تجربه كارى كے ساتھ اور خدا سے نفرت كى دعا مانكتے ہوئے وشمنوں پر جھیٹ بڑنا' اور جب دیکھنا کہاڑائی زوروں بر ہے اور ہرطرف اس كے شعلے بھڑك رہے ہيں تم خاص آتش دان جنگ كى طرف رخ كرنا اور جب د مکینا کہ فوج عصہ ہے آگ ہورہی ہے تو غنیم کے سیدسالار بر ٹوٹ بڑنا 'خدا كرے كەتم دنيا ميں مال غنيمت اور عقبى ميں عزت ياؤ''۔

من جنگ چھڑتے ہی خنساء کے جاروں بیٹے کیبار کی دشمنوں پر جھیٹ پڑے اور آخر کو بڑی بہادری سے چاروں لڑ کرشہید ہوئے خنساء کو جب بیخر پینچی تو اس نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے بیٹوں کی شہادت کا مجھے شرف بخشا حضرت عمر آٹھ سودینارخنساء کواس کے جاروں بیٹوں کی تنخواہ دیا کرتے تھے۔

واقعہ جسر کے بعد جس میں مسلمانوں کو ایرانیوں کے مقابلہ میں سخت ہزیمت اٹھانا پڑی تھی' ایک دوسرا ہولناک معرکہ ہوا' جو جنگ بویب کے نام ہے مشہور ہے جنگ بویب میں جس کو قادسیہ کی تمہیر سمجھنا جا ہے ' مسلمانوں کو ایرانیوں کا بہت سا سامان رسد ہاتھ آ گیا مسلمان عورتوں کورزمگاہ ہے بہت چیچے چھوڑ آئے تھے کھانے کا انظام چونکہ عورتوں ہی سے متعلق تھا' اس لیے مثنی نے جوفوج کا سید سالا رتھا' بیرسارا سامان فوج کے ا یک رسالہ کی حفاظت میں عورتوں کے پاس بھیج دیا' پیرسالہ کھوڑے دوڑاتا ہوا عورتوں کی فرودگاہ كى طرف چلا عورتين مجھيں كدوتمن يروق ع بين عورتوں كے جيموں بين اسلحدكبال سے آتا بچوں کو چیچھے کھڑا کیا اورخود پھر اور خیمہ کی چوہیں لے کر حملہ کے لیے کھڑی ہو کئیں عمرو بن عبداسيح جواس رساله كاافسرتها كإرااسلامي فوج كي عورتوں كوبے شك ايسا بى بہادر ہونا جا ہے أيہ کہ کراس نے عورتوں کو مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری سنائی اور چیزیں ان کے سپر دکیں کے

میان کی او انی میں اس سے بھی ایک عجیب بہادری عورتوں سے ظاہر موئی۔ دریائے وجلہ کے قریب اہل میسان اور مسلمانوں کا آ منا سامنا ہوا مغیرہ جواس وقت فوج کے سید سالار تھے میدان جنگ سے عورتوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے دونوں فوجوں میں گھسان کی لڑائی ہورہی تھی از دہ بنت حارث نے جوطبیب العرب کلدہ کی بوٹی تھیں، عورتوں سے کہا کہ اگر ہم مسلمانوں کی مدد کریں تو نہایت مناسب ہوتا ، یہ کہد کر انہوں نے ا پنے دو پٹے کا ایک بڑاعلم بنایا' اورعورتوں نے بھی اپنے اپنے دو پٹوں کی جھنڈیاں بنا کمیں' دونوں طرف کے بہادر دل توڑ حملے کررہے تھے کہ اس سامان کے ساتھ عورتیں پر چم اڑاتی ہوئی فوج کے قریب پہنچ کئیں' میں ہمچھ کر کہ مسلمانوں کی امداد کو ایک تازہ فوج اور پہنچ کئی علیم كے بازوست ير كي اور آن كى آن يس يدياه بادل حيث كيا يا

عبد صدیقی میں اوّل سے میں ملمانوں نے دمشق پر نشکر کشی کی چند معرکوں کے بعد اہل دمثق قلعہ بند ہو گئے مسلمان دمثق کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے کہ معلوم ہوا کہ نوے بزار روی بڑے سروسامان کے ساتھ اجنادین میں جمع ہورہے ہیں' مسلمانوں کی فوج منتشر طور ہے تمام ملک شام میں پھیلی ہوئی تھی حضرت ابوعبید ہ اور خالدین ولید کی جوعراق کو پامال کر کے دمشق میں آ کرمل گئے تھے میدرائے قرار یا ٹی کہ کل اسلامی فوج کوسمیٹ کر ایک جگہ جمع ہونا جا ہے' ان فوجوں کی مجموعی تعداہ چوہیں ہزارتھی کل افسران اسلام جہاں جہاں تھے اپنی اپنی فوجیس لیے ہوئے اجنادین کی طرف بڑھے۔

حضرت ابوعبيدةٌ اور خالد بن وليد نے بھی ومثق کا محاصرہ جيمورٌ كراجنادين كي طرف باگ اٹھائی مطرت خالد فوج کے آگے آگے جارہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ تھوڑی فوج کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے لیے مع خیمے اور سامان رسد کے پیچھے بیچھے جارہے تھے اہل ومشق نے دیکھا کہمسلمان ڈیرے خیمے اٹھائے لدے پھندے جارہے ہیں' ان کو انتقام کا موقع نہایت مناسب معلوم ہوا' قلعد کے بھا تک کھول کرفورا پیچیے سے حملہ کردیا' قیصر روم نے دمشق کے لیے پچھامدادی فوجیں بھیجی تھیں اتفاق ہے عین وقت پروہ بھی آ پہنچیں اور آتے ہی انہوں نے مسلمانوں کا آگاروک لیا' اس وقت مسلمانوں میں جس انتہا کی بدحوای پیدا ہونی جا ہیے تھی' وہ ظاہر ہے مگراس کے برخلاف انہوں نے یامردی اور استقلال کے ساتھ دونوں طرف کے حملے رو کے لیکن زیادہ تر ان کی توجہ سامنے کی فوج کی طرف منعطف تھی'ا تنا موقع بھی اہل دمشق کوغنیمت معلوم ہوا' اورمسلمان عورتوں کواپنی حراست میں لے کر قلعہ ڈمشق کی طرف رخ کیا۔ عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا' خولہ بنت از در نے کہا'' بہنو! کیا تمہاری غیرت بیاگوارا کرسکتی ہے کہ مشرکیین دمشق کے قبضہ میں آ جاؤ؟ کیا تم عرب کی

شجاعت وحمیت کے دامن میں داغ لگانا جابتی ہو؟ میرے نزدیک تو مرجانا اس ذلت ے کہیں بہتر ہے ان چند فقروں نے ایک آ گ ی نگادی نیموں کی چوبیں لے لے کر یا قاعدہ باتھ باندھ کرآ کے بوھیں سب ہے آ گے خولہ بنت از ورضرار کی بہن تھیں اور ان کے پیچھےعفیر ہ بنت عفارُ ام ابان بنت عتب ٔ سلمہ بنت نعمان بن مقرن وغیرہ تھیں کیچھ دیر کے لیے تو حیرت نے دمشقوں کے ہاتھ یاؤل باندھ دیئے اور اتی در میں عورتوں نے تیس لاشیں کرادین اورآ خرکو پھر انہوں نے بھی حملہ کردیا ومشقوں کے قدم اکھڑنے کو تھے کہ مسلمان بھی ادھرے فارغ ہوكر آ گئے دشقی فوج میں جورمق جان باقی تھی وہ بھی ان حملوں سے نكل گئ باقی فوج بھا گ کر دمشق میں قلعہ بند ہوگئی اور اسلامی فوج کی عنان عزیمیت پھراجنادین کی طرف مڑی۔ اڈ ورڈ گبن صاحب نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کونقل کر کے مسلمان عورتوں کی

عفت عصمت وليري وبهادري كي تعريف كرتے ہوئے لكھا ہے كه "بيدوه عورتيں ہيں جو شمشیرزنی نیزه بازی تیراندازی میں نہایت ماہر تھیں یہی وجہ ہے کہ نازک نے نازک موقع پر بھی بیا ہے وامن عفت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوتی تھیں''۔

جنگ رموک ملمانوں کی سب سے پہلی یا قاعدہ جنگ تھی اس معرک میں مسلمان کل حیالیس بزار تھے گر جو تھے عرب میں انتخاب تھے رومیوں کی جمعیت دولا کھ ہے زائدتھی' اور بیر آ دمیوں کا طوفان اس جوش وخروش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ گمان تھا کہ ایک قکر میں بیر سلمانوں کو جڑ ہے اکھاڑ دے گا۔ بیموک میں ان دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا مسلمان اور عیسائیوں کی تعداد میں چو گئے کا فرق تھا' ان کے جوش کا یہ عالم تھا کہ ہیں ہزار رومیوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کی تھیں کہ ہٹنا جا ہیں تو نہ ہے تھیں۔

وو لا کھ کانٹری دل اس زورشور ہے مسلمانوں پرٹوٹ پڑا' کہ اسلامی فوج کا دا ہنا باز و بٹتے بٹتے عورتوں کے خیمہ گاہ تک آ گیا، مخم و جذام کے قبیلے ایک مدت تک ان عیسائیوں کے ماتحت رہے تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے میسرہ (بایاں حصہ) میں زیادہ تریمی لوگ تھے رومیوں نے ان کی طرف رخ کیا کو بیمرعوب ہو کر نہایت ہے ترتیمی ے بھاگ کھڑے ہوئے روی تعاقب کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے عورتوں کے

غصه کی انتباء ندر ہی فورا خیموں سے با برنکل آئیں اوراس زور سے جملہ کیا کدرومیوں کا سيلاب جونبايت سرعت ے آ كے بڑھ راہا تھا دفعة بيجھے بث كيا اب خواتين نے بھا گتوں کو روک کر پھر آ گے بر حایا فوج کی ہشت پر آ کرمسلمانوں کو غیرت ولا ولا کر جوش بیدا کرنے لکیس عوراتوں کی ان کوششوں کا بدائر ہوا کد سلمانوں کے اکھڑے ہوئے یاؤں پیرسنجل گئے قریش کی عورتیں تلواریں تجسیت تھسیت کر دشمنوں پرٹوٹ نیزیں' اور حملہ کرتے ہوئے مردول ہے آ گے نکل کئیں لے حضرت معاوید کی بہن جو پر یہ غوراق کا ایک وستہ لے کرآ گے بوصیں' اور نہایت دلیری ہے لؤ کر زخمی ہوئیں کے حضرت معاویہ کی ماں ہند بنت عتبہ مردوں کومخاطب کر کے بیہ کہتی تھیں تا

يامعشر العرب عضدوا الغلفان بسيوفكم " عربو! تامرد بن جاوً تامرد". ضرارین از در کی بهن خوله پیشعریژه کرمسلمانوں کوغیرت دلا تی تھیں:

يا هارباً عن نسوة تقيات المرميت بالسهم والمنيات ''اے پاک دامن عورتوں کو چھوڑ کر بھا گئے والواتم موت اور تیر کے نشانہ نہ بنؤ'' مؤرخ طبری نے اس جنگ میں ام حکیم بنت حارث کا نام خصوصیت سے لیا ہے ' ا بن ا خیر جزری نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی پھوپھی زاد جہن اساء بنت بزید نے تنبا نو رومیوں کو مار ڈالا ﷺ جوعورتیں مردانہ وار جنگ بیموک میں لڑیں محمد بن عمر واقد ی ان میں ہے بعض کے نام یہ بتا تا ہے' اساء بنت ابو بکر صدیق ،عبادہ بن صامت کی بیوی' خوله بنت نُغلِبهُ کعو ب بنت ما لک مملمی بنت باشم ُ نغم بنت قناس ٔ عفیره بنت عفاره -

جنگ برموک کے بعد پھرمسلمانو ں کی فوج رومیوں کے مقابلہ پر جار ہی تھی' ایک روزاس نے دمشق کے قریب مرج الصفر میں قیام کیا' خالد بن سعید نے جنہوں نے حال بی میں ام حکیم بنت حارث سے نکاح کیا تھا' یہیں مسلمانوں کی وعوت ولیمہ کی' ایک مل کے قریب ام حکیم کا خیمہ نصب ہوا' جو ای مناعبت ہے اب تک ام حکیم کا مل کہلاتا ہے'

ا طبري ج٢ ص ٢٣٠٠ ع طبري ج ٥ص ١٣١٦ سع بلاذري عن ١١١١ سع اسدالغاء ج٥ص ١٩٨ س

ابھی لوگ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کدروی پہنچ گئے مسلمانوں نے بھی لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کو پسیا ہوجانا بڑا ام تحکیم بھی نہایت دلیری سے لڑیں' رومیوں کے سات آ دی ان کے باتھ سے بلاک ہونے یا

جنگ جمل میں حضرت عائشہ بڑینے کا فوج لے کر خضرت علیٰ کے مقابلہ میں آنا' ہم ایک اجتہادی تلطی سجھتے ہیں لیکن اس ہے عورتوں کے استقلال دلیری ٹابت بقد می کا اظہارضرور ہوتا ہے۔

فتوحات واقدى كى روايتي اگرتشليم كرىي جائيں توبيه ماننا پڑے گا كه شام كى فتوحات میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے خصوصا ام حکیم ہند' ام کثیر' اساء ام ابان' ام عمارہ و خولہ کہنی عفیر ہ ان عوراؤں نے بعض بعض موقعوں پراس مردا گی ہے جنگی خدمات « انجام دی ہیں کہ مردوں سے بن نہیں آ سکتیں۔

عتب بن غزوان حضرت عمرٌ کی طرف سے امیر تھا' از دہ بنت حارث جوطبیب عرب كلده كى يوتى تقي عنه كى بيوى تقي عتبه جب ابل مدينة الفرات سے سرگرم تھا' تو اس کی بیوی از دہ اپن تقریر ہے لوگوں کو ابھارتی تھی اور جوش دلاتی تھی ہے

ومثق کے حملہ میں جب ابان بن معید او ما حاکم ومثق کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو ان کی بیوی ام ابان بنت عتبه اپنے مقتول شو ہر کے سارے جنگی اسلحے لگا کر قصاص لینے کونکلیں اور دیرینک دشمنوں کا مقابلہ کرتی رہیں' اہل دمشق گومحصور تھے کیکن شہر پناہ کے برجوں سے برابرمسلمانوں کا جواب دیتے تھے سب کے آگے ایک مقدی مخف ہاتھ میں طلائی صلیب لیے ہوئے ارباب ثلثہ سے دعائے فتح مانگ رباتھا ام ابان کو تیرا ندازی میں بڑی قدرت تھی ایا تاک کر تیر مارا کے صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قلعہ کے نیج گر یڑی' مسلمانوں نے دوڑ کرصلیب اٹھالی' عیسائیوں سےصلیب اعظم کی بیرتذ کیل دیکھی نہ گئی' تو ما غصے سے شہر کا درواز ہ کھول کر با ہرنگل آیا' اور پھراس زور کا رن پڑا کہ مسلمان

تھبرااٹھے رومیوں نے صلیب کی واپسی کے لیے لاکھ لاکھ کوششیں کیں مگر ایک بھی کار گرنہ ہوئی جس نے ادھر کا رخ کیا ام ایان نے اس کو تیروں پر دھرلیا' ''تو ما'' جو کسی طرح ویکھیے بٹنے کا نام نہ لیتا تھا' ام ابان نے اس کی آ تکھ میں ایسا تیر مارا کدوہ چیختا ہوا بھا گا'اس وقت ام ابان رجز کے بیشعریز ھار ہی تھیں:

اما ابان فاطلبی ثیارك "ام ابان تو اینا انتقام ك صولی علیهم صولة المتدارك اور ان پر پ ور پ حمل كي جا قد ضج جمع القوم من نبالك روى تيرول سے جيخ الحے''۔

برموک کی سب ہے خوفنا کے لڑائی یوم التعو برمسلمان عورتوں کی بہادری کا عجیب وغریب نمونہ تھی' مسلمانوں کو ہزیت ہوجاتی اگرعورتیں تلواریں تھینچ کررومیوں کے مند نہ پھیر دیتیں' ہند' خولہ' ام حکیم اور بہت می قریش کی عورتوں نے مردانہ وار حملے کیے' اسماء بنت الی بکر گھوڑے پرسوار ایے شو ہر حضرت زبیر "کے ساتھ تھیں اور برابر حضرت زبیر "کے د دَنْ بدوش لرق جاتی تھیں 🚽

صفین میں بہت ی مسلمان عورتیں حضرت علیٰ کی طرف سے شریک جنگ تھیں، لڑتی تھیں پرزور تقریروں سے فوج کو ابھارتی تھیں زرقا عکرشہ ام الخیرنے میدان کارزار میں وہ تقریریں کی ہیں کہ فوج کی فوج میں ایک آگ لگ گئے ہے۔

و و پیں ولید بن عبدالملک کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے بخارا پر فوج کشی کی ٔ قنیبه کواس فوج کا سپه سالار بنا کر بھیجا گیا' عرب میں از د کا قبیله بہادری اور شجاعت میں ضرب المثل تھا' اسلامی فتوحات میں اس کے کارنامے نہایت روشن ہیں' بخارا کے ترک بھی بڑے سروسامان سے مسلمانوں کے مقابلہ کو نکلے قبیلہ از دیے کہا پہلے تنہا ہم کو

لے اس فتم کے اور بہت ہے واقعات اس فتوح الشام میں مذکور میں جوابن عمر واقدی کی طرف منسوب ہیں مگر چونکہ فقرح الشام از دی وغیرہ میں ان کامطلق ذکر نہیں ہے اس لیے ہم ان کوتکم انداز کرتے ہیں۔ مع عقد الفريدج ااص ١٢١ تا١١٠

ز ور آ ز مائی کرنے دو' قتیبہ نے ان کو آ گے بڑھنے کی اجازت دی' از دی بڑھے اور نہایت بہادری ہے حملے کیے کیکن مقابلہ معمولی اوگوں سے نہ تھا' ترکوں نے اس ثابت قدمی سے جواب دیے کہ ازدی بنتے بنتے قیام گاہ تک آ گئے ترکوں نے برھ کر اور زور سے مسلمانوں برحملہ کردیا، عورتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہی ہوا جا ہتی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور مار مار کر گھوڑوں کے رخ پھر میدان جنگ کی طرف پھیر دیئے اور ایک عام شور بریا کردیا' مسلمانوں کی ہمت بندھی اور سنجل گئے' اور پلٹ کراس زورشورے حملے کے کہ ترک پھرنہ جم سکے گواس موقع برعورتوں نے تلوارین نبیں اٹھا نمیں کیکن یہ فتح بالکل عورتوں کی کوشش سے ہوئی اگرعورتیں ہمت نہ کرتیں' تو مسلمان میدان جنگ جھوڑ چکے تھے ۔! اسلام میں خوارج کا فرقہ اپنی تاریخی حثیت سے نہایت شبرت رکھتا ہے۔جن کے کارنا مے بعض اسلامی فرقوں کی طرح صرف خوفناک سازشیں نہیں ہیں 'بلکہ بار ہا حکومتوں اور جابرانہ شخصیتوں کے مقابلہ میں اس نے تلواریں بلند کی ہیں' گوطلب مہاوات' آ زادی بیان اور تمنائے حریت کی بنا پراس کی گردن ہمیشہ تلوار کے بنچے رہی کیکن اس کی اولوالعزمی اور شجاعت نے اس کو بہت دنوں تک زندہ رکھا' اور اب تک ہے سلطنت کے متعلق اس کے خیالات بالکل آج کل کے نہلسٹ فرقوں کے مشابہ تھے۔

ك عين جب عبد الملك شام مين خليفة تفا اور حجاج تقفى عراق كا كورز تفاشيب خارجی نے موصل میں سلطنت کے خلاف سراٹھایا' غزالہ شبیب کی بیوی اور جہزہ شبیب کی ماں بھی شریک جنگ رہتی تھیں جاج نے شبیب کے دبانے کو کیے بعد دیگرے یا نچ سردار بھیج گرایک بھی میدان جنگ ہے پھر کرنہ آیا' آ خرعبدالملک نے شام ہے فوجیں بھیجیں' اور جاج خودان کو لے کر نکلا۔

شبیب موسل سے کوفہ چلا کیکن حجاج اس سے پہلے کوفہ پہنچ کر ' قصر الا مارة'' میں اتر چکا تھا' غز الہ نے نذر مانی تھی کہ کوفہ کی جامع معجد میں دورکعت نفل پڑھوں گی'

کچھون چڑھے غزالدا ہے شوہر کے ساتھ صرف ستر آ دمی لے کر جا مع معجد آئی حالانکہ سارا شہر دشمن تھا' اور خود شامی فوجیس کوفیہ میں بھری پڑی تھیں' شبیب تکوار تھینج کر مسجد کے وروازے پر کھڑا ہوگیا' اورغز الہ نے اندر جا کر اظمینان سے دورکعت نماز پڑھیٰ پھر معمولی نماز نہیں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں آل عمران جن ہے بڑی کوئی سورہ قر آن مجید میں نہیں ہے۔ دؤ دواوراڑ ھائی اڑ ھائی یاروں میں تمام ہوتی ہیں' غزالہ نماز ہے فارغ ہوکر اپنی فرودگاہ کو چلی گئی اور حجاج کی ساری فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی جب لڑائی کی ٹوبت آئی تو حجاج کوفہ'بھرہ اورشام کی فوج لے کرنکلا'شبیب کی جمعیت گواس کے مقابلہ میں نہایت مختفر تھی کیکن بہادری ہے لڑی ججاج اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہو کرخود جوش دلار ہاتھا اس کی فوج برابر بوھتی گئی بہاں تک کہ حجاج نے خوارج کی مجدیر قبضہ کرلیا، غز الداور جہیزہ بھی لڑائی میں مشغول تھیں کہ حجاج نے چیکے سے چند آ دمی بھیج جنہوں نے پیچھے سے جا کرغز الدکو مارکر گرادیا شہیب اپنے مقتولین کوچھوڑ کر اہواز کی طرف چلا گیا۔

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جہیزہ بھی اس لڑائی میں ماری گئی کیکن ابن اثیراورطبری نے لکھا ہے کہ اس کے پچھ دن بعد جب شہیب کا گھوڑ اٹھوکر کھا کر بل سے دریائے وجلہ میں گر یڑا اور شبیب آئنی زرہ اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ڈوب کرمر گیا' تو کسی نے اس کی مال سے جا كركها كه شبيب مارا كياس كى مال نے كهاشبيب اور مارا جائے يه منبيس سكتا آخر جب دوسرے دن کہا گیا گہنیں شبیب ڈوب کرمر گیا تو اس نے کہا پیمکن ہے اس واقعہ سے اس کی مال کی بہادری کےعلاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہوہ اس وقت تک زندہ گی۔

بعض لرائيوں ميں حجاج اور غزاله كا سامنا ہوگيا' حجاج اس كا مقابلہ نه كركا اور بھاگ نکلا ٔ حالانکہ ہیو ہی تجاج تھا جس سے سارا عراق اور جاز کا نتیا تھا 'ایک شاعرای واقعہ کولکھ کر حجاج کو عار دلاتا ہے۔

اسىد على وفي الحروب نعامة فتحاء تصفر من صفير الصافر '' حجاج مجھے پرتو شیر ہے کیکن معرکوں میں بردل اور ست شتر مرغ کی طرح بردل ہوجا تا ہے'۔ بل كان قلبك في جناح الطائر هلا برزت الى غزالة في الوغي

ل این خاکان ج اص ۴۴۳ تفصیل اور تاریند ال سے لی گئی ہے۔

حجاج! تو لڑائی میں غز الد کے مقابلہ میں کیوں نہ نکلا؟ اور نکاتا کیونکر؟ تیرا دل تو دھڑک رہا تھا۔ والصياب منصورك ايام خلافت مين قيصرروم في ملطيه يرفوج كشي كرك اس كوبالكل ویران کرویا۔منصور نے قیصر کی تادیب کوفوجیس روانہ کیس ٔ صالح بن علی اور عباس بن محمد سپیہ سالار منے ان لوگوں نے جا کر پہلے ملطبہ کواز سرنو آباد کیا اور پھر قسطنطنیہ کی طرف فوجیس بڑھا نیں اور قیصر کے بہت سے شہروں پر قبضہ کرلیا' ام عیسی بنت علی اور لباب بنت علیٰ صالح کی بہنیں اور خلیفہ منصور کی کیھو پھیاں تھیں انہوں نے بینڈ ر مانی تھی کہ جب بنوامیہ کی حکومت برباد ہوجائے گی تو ہم جہاد کریں کی چنانچہ ایفائے نذر کے لیے وہ بھی اس جہادیں شریک تھیں یا

٨ كا ججرى ميں بارون الرشيد كے زمانه ميں وليد بن طريف خارجي نے خابور اورتصیبین میں علم بغاوت بلند کیا' در بار کا ایک مشہور سرداریز پدشیبانی اس بغاوت کے فرو کرنے کو بھیجا گیا' چند مقابلوں کے بعد خوارج نے شکت کھائی اور ولید مارا گیا' ولید کی بہن فارعہ کو جب اپنے بھائی کا حال معلوم ہوا' تو اس نے زرہ پہنی' سارے ہتھیار لگائے' اور گھوڑے پرسوار ہوکر شاہی فوج پر حملہ آور ہوئی کیزید دوسروں کو ہٹا کرخود اس کے مقابلہ میں آیا' اور فارعہ کے گھوڑے کو ایک نیز ہ مارا' اور فارعہ سے کہا' تم کیوں اپنے خاندان کو بدنام کرتی ہو جاؤوا پس جاؤ 'فارعہ میدان ہے پھری کیکن اس کی آ تھوں ہے آ نسو جاری تھے اور اس کی زبان پرخور اس کی تصنیف کے بیدر دناک اشعار تھے۔

فياشحر الخابور مالك مورقا كانك لم لحزع على بن طريف ''ا بے خابور (نام مقام) کے درخت! تم کیوں سرسبز ہو؟ گویاتم ولید کی موت پر بےقرار

ولا النمال الامن قنا وسيوف فتى لا يحب الزاد الا من التقى '' وليدايك ابيا جوان تفاجو صرف زادتقوي اور تيخ و نيز ه كي دولت پند كرتا تفا'' ـ فد يناك من فتياننا بالوف فقد ناك فقدان الشباب وليتنا ''اے ولید! ہم نے بچھ کو اس طرح کھودیا ہے جس طرح جوانی کو کوئی کھودے کاش ہم ایے ہزار جوان تیری ایک ذات پر فدا کرتے"

علیه سلام الله وقفا فاننی اری الموت وقاعاً بکل شریف "
دن اید پرخدا کی رحمت ہو موت ایک دن ہر شریف کوآنے والی ہے '
دن ولید پرخدا کی رحمت ہو موت ایک دن ہر شریف کوآنے والی ہے '

یہ پورامر شیداس قدر بلنداور پردرد ہے کہ اکثر علمائے ادب اس کوچشم ادب سے دیکھتے میں ابوعلی قالی نے اپنی امالی میں اس کونقل کیا ہے ابن خلکان نے لکھا ہے کہ فارعہ کے مراثی خنساء کے ہم پلہ میں اس مرشیہ کا پہلاشعراس قدر مقبول ہے کہ عموماً علمائے بدیج اس کو تجابل عارفانہ کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔

ولیر کی اس بہن کا نام ابن خلکان نے فارعہ اور فاطمہ لکھا ہے کیکن ابن اثیر نے اس کا نام لیلی بتایا ہے ابن خلدون نے اس واقعہ کوتو ذکر کیا ہے لیکن اس کا پچھٹا منہیں لکھا ہے بہر حال ہم کو کام سے غرض ہے 'نام پچھ بھی ہو۔

قرون وسطیٰ میں صلیبی جنگ کا نہ صرف عیسائی مردوں پرنشہ چھایا تھا' بلکہ عیسائی عورتوں تک جوش میں بھری ہوئی تھیں' اور بقول عماد کا تب بیسیوں عیسائی عورتیں میدان جنگ میں شریک تھیں' عام مسلمانوں میں صلیبی جنگ کے مقابلہ کے لیے جو جوش پھیلا تھا' عورتیں بھی اس سے بے اثر نہ تھیں' اسامہ ایک مسلمان امیر تھا' جب وہ صلیبی جنگ میں شریک ہونے کو آیا تھا تو اس کی ماں اور بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں' دونوں برابر ہتھیارلگا کراسامہ کے ساتھ وہ بتی تھیں' اور عیسائیوں پر حملہ کرنے میں اس کو مددد یتی تھیں یا

مسلمان ماؤں کے ای نہ ہی جوش کا اثر تھا کہ بچہ بچہ تک اس سے متاثر تھا' نیسائی
ایک مدت سے عکا کا محاصرہ کیے پڑے شئے جب وہ تھک گئے' اور ایک زمانے کی معیت
کی وجہ سے مسلمانوں سے راہ ورسم پیدا ہوگئی تو انہوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ عیسائی اور
مسلمان بچوں میں آپس میں مقابلہ ہونا چاہے۔ پچھ عیسائی بچے ادھر اور پچھ مسلمان بچے
ادھر سے نکلۂ دیر تک مقابلہ رہا' آخر اسلام کے نتھے نتھے ہاتھوں نے سیحی بھیڑوں کے
میمنوں کورسیوں میں جکڑ کر ہاندھ دیائے

ا بن خلكان ج اص ٢٢٣ تفصيل اور تاريخول سے لي كئى ہے۔ ٢ الفتح القبسى في الفتح التدى۔

اسلام کے تاریخی محاس کے ذکر میں عموماً ہندوستان کا نامنبیں آتا محکین اس خاص مضمون میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ ہندوستان کا نام آئے گا' ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں اکثر مسلمان عورتوں کے نام نظر آتے ہیں جن کی بہادری شجاعت ٔ اور اولوالعزمی مردوں کے مقابلہ میں کسی قدرمر نچ ثابت ہوتی ہے۔

سلطان التمش كى بيني رضيه سلطانه جس نے اسلامی خواتين میں گوكم سلطنت كى مگر سب سے بہتر کی ابن بطوطہ جومحر تعلق کے زمانہ میں ہندوستان آیا تھا ' لکھا ہے کہ' رضیہ مرداندلباس میں تمام ہتھیار لگا کر گھوڑ ہے پرسوار با برنگلتی تھی۔''شابان ہند کامعمول تھا کہ جب وہ شکار کو جاتے تھے' تو کل بیگمات اور کنیزیں بھی ساتھ ہوتی تھیں' ایک مرتبہ الممش شیر کے شکارکو گیا تھا' بیگات چیچیے تھیں' ایک شیرنکل کر بادشاہ پر جھپٹا' اگر رضیہ نہ پہنچ گئی ہوتی تو با دشاہ بری طرح زخمی ہو گیا ہوتا' لیکن شیر ول رضیہ نے جھیٹ کر تکوار کے ایسے تا بڑ تو ڑ وار کیے کہ شیر نیم جان ہوکر گریڑا۔

تخت حکومت پر بیٹھ کر رضیہ نے ایبارعب و داب قائم کیا کہ اعیان دولت کا بیتے نتھ بعض امراء نے بیدد مکھ کر کہ اب ان کا کوئی زورنہیں چلتا' مخالفت پر آ مادہ ہو گئے' اور صرف لفظی مخالفت نہیں ' بلکہ فوجیں لیے ہوئے د ہلی کے باہر یڑے تھے رضیہ کی مدد کو جو باہرے آتا تھا'اس کوبھی توڑ کر ملالیتے تھے'لیکن رضیہ نے تنہااپنی تدبیرود لیری ہےان کو ا پیا پریشان کیا کہ وہ ادھرادھر ٹھوکر کھاتے پھرتے تھے کیکن ان کو پناہ نہیں ملتی تھی'ے ۲۳ ھ میں جب حاکم لا ہور نے سر اٹھایا تو خود فوج لے کرگئی اس کے بعد بھٹنڈہ کے گورنر نے جب سرکشی کی تو پھر فوج لے کرنگلی' لیکن اپنے نو کروں کی سازش سے راستہ میں گرفتار ہوگئی' اوراس کی جگہ پر دہلی میں اس کے بھائی معزالدین کولوگوں نے با دشاہ بنایا' رضیہ قید ہے چیوٹی تو نئے سرے سے ایک شکر کور تیب دے کر دو تین مرتبہ بخت دہلی کے لیے لڑی' لىكىن چونكەر ضيدكى فوج بالكل نئ اور بعرتى كى تقى بميشە فكلىت كھاتى رہى ك

ل تاریخ اکبری تلمی ٔ از نظام الدین هروی ٔ ذکر سلطنت رضیه به

اس سلسلہ میں سلطان علاؤ الدین کے عہد کا ایک عجیب وغریب واقعہ سے ب جس ہے اسلامی ہندوستان کی تاریخی عظمت کسی قدر بڑھ جاتی ہے شاہان ہند کے مرقع میں علاؤ الدمین خلجی کی تصویر ایک خاص امتیاز رکھتی ہے جس کے چبرے سے اولوالعزی ' بلند خیالی جلالت شان کے آثار نمایاں ہوتے ہیں ططان نے جب بیل تا تار کوروک کر پیچیے ہٹا دیا' جس کو نہ بغداد وخوارزم کے متحکم قلعے ہٹا سکے تھے'اور نہ چین کی بلند دیواری روک سکی تھیں' اور نہ ایران وروس کی طاقتیں دیا سکی تھیں' تو سلطان کو سکندر اعظم کی عالمگیر حکومت کا خیال پیدا ہوا' اس نے ایک دن برسیل تذکرہ کہا کہ اب ہندوستان میں کوئی الی ریاست نہیں ہے جو مجھ ہے سرکشی کر سکے قلعہ جالور کا راجہ نیرد بودر بار میں حاضرتھا اس نے نہایت بدد ماغی ہے مشکبرانہ لہجہ میں کہا کہ جالور کا قلعہ بھی مطیع نہیں ہوسکتا۔

سلطان برہم تو ہوالیکن اس وقت اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا' دو تین دن کے بعد راجد کو دہلی سے رخصت کردیا' اور مہلت دی کدراجہ جالور کو جس قدر محفوظ کرسکتا ہے كرلے اور دوتين مينے كے بعد سلطان نے اپني ايك لونڈي كوجس كا نام كل بہشت تھا'سيہ سالار بنا کر جالور کی مہم پر روانہ کیا' گل بہشت اپنی فوج لیے ہوئے برق وباد کی طرح جالور پیچی ٔ راجہ مقابلہ نہ کر سکا اور قلعہ بند ہوگیا 'گل بہشت نے راجہ کومحصور کرلیا' اور اس بہادری اور دلیری ہے اس نے قلعہ پرحملہ کرنا شروع کیا کہ راجہ کو اس کا گمان تک نہ تھا' قلعہ فتح ہونے میں کچھ ہی دریقی کہ یک بیک گل بہشت بیار پڑی اورائیی شدید بیار بڑی كه پهرندانهي گل بهشت سب کچه كرنكتی تهی اليكن موت كاحمله نبيس روك علی تهی-

گل بہشت کے مرنے پر راجہ شیر ہوگیا' اور قلعہ کھول کر شاہی فوج کو اس نے بہت چھے بٹادیا گل بہشت کا لخت جگر شامین راجد کے ہاتھ سے مارا گیا اُ آخر دہلی سے ا یک نے سیدسالا رکمال الدین نے پہنچ کر جالور فتح کرلیا <sup>کے</sup>

ساتویں صدی کے اختیام اور آٹھویں صدی کی ابتداء میں دنیا میں ایک عجیب و غریب انقلاب بریا ہوا' امیر تیمور کیا تھا تر کشان کی حدود سے ایک آندھی اٹھی تھی' جس

ي ينظ شو جهراول سي ٢٩٠

ہے ترکوں کی مضبوط سلطنت ہل گئی' دمشق وعرب متزلزل ہو گیا' تغلق خاندان کی شمع حیات بجھ گئی' اورمغل اعظم کی اس عظیم الثان سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی' جس ہے بہتر کوئی حکومت ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی گواس فتح کا ثمرہ خود تیموری نسل کو پورے سوا سو برس کے بعد حاصل ہوا' کیکن دراصل اس مدت میں سیدوں اور لودھیوں کا دور حکومت اس تیوری تاریخ کی تمہیر تھا' جس کا سرنام ظہیرالدین شاہ یابر کے طغرے سے مزین ہے۔

کیکن کیا ان فتوحات میں عورتوں کی کوئی کوشش شامل نہ تھی؟ امیر تیمور کے كشورستان لشكريين بهت ي عورتين تهين جوميدانون مين لزتي تحيين اورمعركون مين تحسين تهين بہادروں سے مقابلہ کرتی تھیں' تلواریں چلاتی تھیں' نیز ہے لگاتی تھیں' تیر مارتی تھیں' غرض کسی بات میں وہ مردوں ہے کم نتھیں' کیا تیموری کارناموں میں ان عورتوں کو کوئی حصہ نہ ملے گا جا تیموری نسل کا ہر ایک شاہزادہ شجاعت مجسم تھالیکن کیا یہ ناانصافی کر کیتے ہو کہ تیموری شاہزادیوں کو ان کی وراثت ہے الگ کردو؟ باہر نامۂ ہمایوں نامۂ تزک جہانگیری

ویکھو ہر جگہ نظر آئے گا کہ تیموری خواتین برابر ہتھیا رلگاتی تھیں' گھوڑوں پرسوار ہوتی تھیں' شکار کھیلتی تھیں' شیر مارتی تھیں' چو گان کھیلتی تھیں' تیر چلاتی تھیں' غرض فن سیہ گری ہے خوب واقف تھیں ترک بابری کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر کو جوفتو حات کا بل سمرقند فرغانه وغيره مين حاصل بوئين ان مين عورتو ل كوبھي دخل تھا۔

نور جہاں' تیمور و بابر کی بیٹی نہ تھی کیکن بہوتھی' اکثر نور جہاں ہاتھی پر سوار ہو کر سیر وشكار كو جنگل ميں جاتی تھی' اورايك ايك گولی ميں شير كو شنڈا كرديتی تھی' جہا تگير تزک جہانگیری میں نور جہاں کے شکاروں کا بڑی مسرت سے تذکرہ کرتا ہے ایک جگہ لکھتا ہے: ا یک مرتبہ میں شکارکو نکلا' ایک ہاتھی پررشتم خان اور میں تھا' اور دوسرے ہاتھی پرنور

جہاں تھی سامنے جھاڑی میں شیرتھا' ہاتھی شیر کی بو یا کر کا نینے لگتا ہے اس اضطراب وجنبش میں نشانہ ٹھیک لگنا' اور پھر عماری میں بیٹھ کر' نہایت مشکل ہے' تیر اندازی میں میرے بعدر ستم خاں کا کوئی ٹانی نہیں' مگر ہاتھی پر بیٹھ کرا کثر اس کے تین تین اور جار جار نشانے خطا

ل عجائب المقدور ابن عرب شاه ص ٢٣٠٠\_

كرجائة مين كيكن نورجهال في عماري مين بيشج ميشج يهلي بى آواز مين شير كوشخندا كرديا ایک مرتبہ نور جہاں جہالگیر کے ساتھ شکار کھیلنے گئی ہاتھی پرسوار تھی سامنے ہے حارشیر نکائے لیکن نور جہاں کی پیشانی پر بل تک ندآیا اس نے نہایت اطمینان سے بندوق جلائی اور دوشیروں کوایک ایک گولی میں اور دو کو دو دو گولیوں میں محتثرا کر دیا' جہا تگیرنہایت خوش ہوا' اور چند بیش قیمت زیورنور جہال کوانعام دیے اس موقع پرایک شاعرنے برجت پیشعریژها۔ نور جہاں گرچہ بصورت زن است درصف مردان' زن شیر افکن' است نور جہاں چونکہ پہلے علی قلی خاں شیرافکن کی بیوی تھی' اس لیے''زن شیرافکن'' کی تر کیب نے اس شعر کو بامزہ کردیا ہے۔

جہانگیر کے اخیر عبد میں تورجہال کے بھائی آ صف خال کے سبب سے نورجہاں اور جہا تگیر دونوں کے دل مہابت خال کی طرف سے صاف نہ تھے آصف خال کی کوشش تھی کہ مہابت خاں ذلیل ہو' جہانگیر دریائے بھٹ کے قریب خیمہ زن تھا' آصف خاں ایک دن پہلے ہی فوج سمیت دریا کے اس یار چلا گیا تھا' مہابت خال نے اس موقع کو نیست سمجها اور جہانگیر کو گرفتار کرلیا، نور جہاں کو صوقع ملائو وہ دریا سے اس یار جا کرفوج ے ال گی اور و ہاں اس نے ان امراً واعیان دولت کو بلا کرسخت ملامت کی کہ صرف تنہاری ب اختیاطی سے بادشاہ گرفتار ہوگیا' انہوں نے بالاتفاق کہا مناسب سے ب کدکل حضور کی ر کاب میں کل فوج شاہی دریا تے اس یار جا کر جس طرح ہو بادشاہ کی قدم ہوی کر لے۔

صبح کوکل فوج تیار ہوئی مہابت خال نے بل تو پہلے ہی جلا و یا تھا سواروں نے ا پنے اپنے گھوڑے اور ہاتھی دریا میں ڈال دیئے 'نور جہاں بھی ایک ہاتھی پرسوارتھی' نور جہاں کے ساتھ شنبراد ہ شہریار کی بہن اور شاہنواز خاں کی بٹی بھی تھی ابھی فوج دریا ہی میں تھی کدمہابت خاں نے حملہ کردیا' ایک تو فوج دریا میں منتشرتھی ہی اورمنتشر ہوگئی' عجیب ا بتری پھیل گئی' نور جہاں نے خواجہ ابوالحن اورمعتمد خاں کو کہلا بھیجا کہ دیکھتے کیا ہو؟ تم بھی جواب دو' اتنے میں مہابت خال کے سواروں نے آ کرنور جہاں کے باتھی کو گھرلیا 'نور جہاں کی عماری تیروں کا نشانہ بن گٹی' یہاں تک کدائیک تیرعماری کے اندر بھی چلا آیا' اور شنمرادی کے بازو میں آ کر لگا' تمام کیڑے خون میں تر بہتر ہو گئے' نور جہاں نے اپنے ہاتھ سے تیرنکال کر ہاہر پھینک دیا' نور جہاں کے ساتھ جوخواجہ سرا تھے' وہ بھی کام آئے' نور جہاں کا ہاتھی زخموں ہے چور ہو کر بھاگ نکلا' آخر بڑی مشکل ہے وہ اپنے فرودگاہ پہنچ سکی'ا اگر ہاتھی نہ سنجیلا رہتا تو ممکن تھا کہ نور جہاں لڑنے میں بھی در بیغ نہ کرتی 🚽

مرزا ہادی نے تڑک جہا تگیری کے خاتمہ میں ایک عورت کی بہادری کا عجیب واقعہ لکھا ہے گواس کے اخلاق کی مذمت بھی کی ہے۔

جہا تلیر کے زمانہ میں دوات آباد کا قلعہ نظام الملک ہے تعلق رکھتا تھا حمید خال حبثی نظام الملك كے دربار كا وكيل تھا' اورمحل ميں بالكل حميد خال كى بيوى كاعمل دخل تھا' كواليك معمولی عورت بھی کیکن رفتہ رفتہ نظام الملک کے در بار میں اس کا اتنا رسوخ بڑھا کہ جب نیہ سوار ہو کرنگلتی تھی تو سرداران فوج و امرائے دولت پیادہ اس کے رکاب میں چلتے تھے' نظام الملک ان دونوں میاں بیوی کے ہاتھوں میں کھ تیلی تھا۔

ای زمانہ میں عاول خال نے ایک بڑی فوج نظام الملک سے لڑنے کو بھیجی نظام الملك كوفكر مونى كداس كے مقابلہ ميں كس كو بھيجا جائے؟ حميد بيكم نے كہا كہ ميں خود جاؤں گی'ا اُرجیتی جیتی' اور باری تو عورتوں کا اعتبار ہی کیا؟ چنانچہ نظام الملک کی رضامندی ہے حمید بیگم فوج لے کرروانہ ہوئی' راستہ بھراپنے سیابیوں کو انعام واکرام ہے خوش کرتی كَنْ جِبِ دونوں فوجوں كا مقابلہ ہوا' تو حميد بيكم خود بتھيار ہے سكتے ہو كرميدان ميں آئی' اور پہاڑ کی طرح عرصہ کارزار میں کھڑی رہی اور اس بہادری اور دلیری سے اپنی فوج کو لزاتی رہی کہ تھوڑی ہی در میں عاول کا شاہی کشکر اس بے سروسامانی ہے بھا گا کہ تمام ہاتھی اور توپ خانے میدان جنگ میں چھوڑ گیا۔

مرزا کے خاص الفاظ:

"نقاب برقامت رعنا اللَّنده براسب سواري شد و نخجر وشمشير مرضع بكمري بست

بعد از انکه تلافی صفین و محاذات فنتین انفاق افناد از علوجمت و علوجرات دلیرانه بالشکر عادل خوانی مصاف داره سپاه و سرداران را بقتل و حرب و ضرب ترغیب و تحریص نموده قدم مردانگی را در آس بحرو عاولجهٔ میجان چول کوه استوار برجاداشت و آس نمنیم و دشمن عظیم راشست فاش داده جمیع فیلان و تو پخانه درابدست آورده سالماو عانما مراجعت برافروخت ' ب مسلمان عورتول کی همت مردانه کا ایک اور عجیب واقعه ہے :

عادل شاہی خاندان جس کے دائرہ حکومت کا مرکزی شبر بیجا پور تھا او نجی خاتون اس کے سب سے پہلے بادشاہ یوسف عادل شاہ کی بیوی تھی ایوسف عادل شاہ نے الا اور میں اسلطنت وفات پائی اس کا نابالغ فرزندا ساعیل عادل شاہ تخت پر بیٹھا کمال خال دکنی نائب السلطنت مقرر جوا گونام اساعیل عادل شاہ کا تھا کیکن سلطنت کمال خال کرتا تھا اس کو امیک دن خیال ہوا کہ اس نام کو بھی کیوں نہ مٹا دیا جائے ؟

پو نجی خاتون کمال خال کے اس ارادہ سے غافل نہ بھی اس نے کمال خال کے برطرف کرنے کی کوشش شروع کی لیکن وہ کیا کر عتی تھی ؟ تمام اعیان دربار وسرداران فوج کمال خال کے قبضہ میں تھے بو نجی خاتون نے اس کے سواکوئی چارہ شدویکھا کہ یا کمال خال معدوم کردیا جائے یا عادل شاہی خاندان معدوم ہو اس نے موقع دیکھ کر بوسف ترک کو جوا ساعیل عادل شاہ کا کو کہ تھا کمال خال کا م تمام کردیا کوسف گرفار جھیجا کو بوسف گرفار ہوگیا اور آخروہ بھی وہیں ڈھیر ہوگیا۔

کمال خاں کی ماں نے اس وقت کمال خاں کے بیٹے صفدر خاں کو بلا کر معاملہ سے خبر دار کمیا اور کہا ابھی اساعیل عادل شاہ اور پونچی خاتون کوفل کر کے تخت پر بیٹھ جاؤ' تمام فوج تمہاراساتھ دے گی' صفدر خاں باپ کی لاش دیکھ کر چاہتا تھا کہ چیخ مارے مال نے کہا خبر دار کمال کے مرنے کی خبر نہ تھیلے' لوگوں سے جاکر کہدکہ کمال خال کہتا ہے کہ اساعیل عادل شاہ کا سرچاہیے۔

یو نجی خاتون پہلے سے مجھتی تھی کہ یہ آفت آنے والی ہے قلعہ میں اس وقت

کمال خال کی طرف سے تین سومغل اور تین سود کئی اور حبثی سیا ہی تھے کیو کچی خاتون نے ان کو بلا کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ تخت عادل شاہ کا ہے اساعیل ابھی بچہ ہے کمال خاں ہم کوالگ کرکے خود بادشاہ بنتا جا ہتا ہے تم میں جو عادل شاہی تخت کا وفا دار ہو ٗ وہ ہمارے ساتھ قلعہ میں رہے' اور ہماری مدو کرے' اور جس کوا چی جان عزیز ہو' وہ قلعہ ہے نکل جائے'تم دشمنوں کی کثرت ہے نہ ڈرو' کمال خاں کو کفران نعمت کی ضرور مزا ملے گی' ظاہر ہے کہ ایس مایوی کی حالت میں کمال خار ) کوچھوڑ کر کون یو کچی خاتون کا ساتھ دیتا؟ تین سومغلول میں سے ڈھائی سو اور دو تین سوحبشیو ل اور دکنیو ل میں سے صرف کا ساہیوں نے یو کچی خاتون کی معیت گوارا کی اور باقی قلعہ سے نکل کرصفدر خال سےمل گئے ' یو کچی خاتون نے یہ بھی بڑی عقل مندی کی کہ غداروں سے پہلے ہی قلعہ یاک کرالیا' عین موقع پراگر بید شمنوں سے مل جاتے تو کیا ہوتا؟

یو کچی خاتون نے پہلے حاروں طرف سے اپنے آپ کو قلعہ بند کرلیا' اور انہی دو تين سوسيا ڄيول کومڪل کي حجيت پر ڪھڙا کرديا' اورخود پو ٽجي خاتون' دلشاد آغا' يوسف عادل شاہ کی بہن اور چندعورتیں اساعیل عادل شاہ کے ساتھ تیرو کمان ہاتھ میں لے کر حجیت پر کھڑی ہوکئیں صفدر خاں ایک بڑی جعیت سے قلعہ کی طرف آیا' یو کچی خاتون' دلشاد آغا اور سیا ہیوں نے صفدر خال کو تیراور پیخرول پر دھرلیا 'اور اتفاق ہے ای وقت مصطفیٰ آتا عادل شاہی خاندان کا ایک قدیم نمک خوار پیاس تو پچیوں کو لے کرخاتون کی مدد کو آیا' ان تو پچیوں نے او پر پہنچ کر گولے اڑانے شروع کردیئے صفدر خاں اپنی ماں کے حکم ہے ۔ پھرا کہ بڑی تو پیں لگا کر ابھی قلعہ ریزہ ریزہ کردیا جائے' پو کچی خاتون اور عورتوں نے کہا، کہ اگر تو پیں آئٹیں تو پھر کچھ نہ ہو سکے گا'اس سے پہلے کوئی تدبیر بن جائے تو بن جائے رائے بیہ ہوئی کہ سیا ہیوں کو چھپ جانا جا ہیے اور تمام عور تیں پہیں کھڑی رہیں وحمن سمجھیں کے کہ سپاہی ان عورتوں کو قلعہ میں چھوڑ کر بھاگ گئے چنا نچہ ایسا ہی کیا 'سپاہی ادھرادھر جھپ گئے اور عورتیں کھڑی رہیں عنیم کی جب نظر پڑی تو دیکھا کہ صرف عورتیں ہیں ان کو ہمت ہوئی اور ملیث کرانہوں نے دوبارہ حملہ کیا ، قلعہ کا دروازہ توڑ ڈالا ، عورتوں نے

انگلی تک نه بلائی اور کھڑی دیکھتی رہیں' صفدر خاں چاہتا تھا کہ پہلا دروازہ تو ڑ کر دوسرا ورواز ہ بھی توڑ ڈالے کہ سیابیوں نے نکل کراس زور سے حملہ کیا کہ دہمن پھر نہ تھم سکے یا

دو تین سوآ دمیوں ہے فوج کی فوج کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے' نظامی شاہی خاندان جس نے دکن میں تقریباً سواسو برس تک نہایت کا میابی ہے حکومت کی اور جس کا دارالحکومت شہراحمد گلرتھا' اس کی ایک شہزادی نے جس دلیری اورا متقلال کے ساتھ اکبراعظم کی فوج کا مقابلہ کیا' وہ قابل حیرت امر ہے' چاند خاتون نظام شاہی خاندان کی چثم و چراغ اور عادل شاہی خاندان کی بہوتھی' حسین نظام شاہ بحری (اخمہ گری) اس کا باپ تھا' اور علی عاول شاہ بیجا پوری اس کا شوہر تھاعلی عاول شاہ کے مرنے یر بیجا پور سے احمد نگر چلی آئی تھی اور پہیں رہتی تھی۔

ا کبرگو جب ہندوستان کی مہمات سے فرصت ملی تو اس کوتسخیر دکن کی فکر ہوئی' شنمراده مراد اور خانخا ناں اس مہم پر بھیجے گئے' اس وقت تخت احمر نگر پر بر ہان نظام شاہ جلوہ افروزتھا' نظام شاہ نے صوبہ برار اکبر کو پیش کش کردی' لیکن اس معاملہ کے اختیام ہے پہلے بر ہان شاہ کا انتقال ہوگیا' اور برار پر اکبر کا قبضہ نہ ہوسکا' شنرادہ مراد اور خانخاناں موقع کی تاک میں مجرات میں فوج لیے ہوئے بڑے تھے ای اثنا میں بربان کا جانشین ابراہیم شاہ امراء کے ہاتھ سے مارا گیامنجھو خاں وکیل سلطنت اور آ ہنگ خاں اور اخلاص تینوں میں تخت کشینی کے لیے جھڑا ہوا' ہرایک نے اپناایک جدا جدا بادشاہ بنالیا' آخر آپس كا نفاق برها' اورخوزيزيول تك نوبت كيني منجهو خال نے جل كرشنراده مرادكولكه دياكه نظام شاہی قوت فنا ہو چکی ہے آپ ادھر کارخ کیجیے میں بلاتامل احد تگر کا قلعہ آپ کے حواله کردوں گا' مراد چل کھڑا ہوا' خانخاناں بھی شاہ رخ مرزا والی بدخشاں' شہباز خال' راج جکن ناتھ ٔ راجہ درگا' راجہ رام چندر' اور دیگر امراء کو لے کر روانہ ہوا' جب بیلوگ احمر نگر کے قریب پہنچ گئے تو منجھو خاں کواپی عجلت کاری پر سخت ندامت ہوئی' کیونکہ اس اثنا میں منجھو خاں تمام مخالف قو توں کو دیا کرخو دمختار ہو چکا تھا' نا جار قلعہ چھوڑ کرنگل گیا۔ منجھو خاں تمام مخالف قو توں کو دیا کرخو دمختار ہو چکا تھا' نا جار قلعہ چھوڑ کرنگل گیا۔

مراد اورخانخاناں مہینوں فلعہ کا محاصرہ کیے پڑے رہے مگروہ فلعہ کوشیس بھی نہ لگا سکے۔

ادھر چاند خاتون کی حسب درخواست عادل شاہ نے پیپیں ہزار سوار چاند خاتون کی مدد کو بھیج قطب شاہ نے پانچ چھ ہزار سوار اور کچھ بیادے روانہ کی منجھو خال اخلاص خال آ ہنگ خال امرائے نظام شاہی بھی اسی فوج کے ساتھ ہو گئے نموض اس طرح مل ملا کر ایک زبر دست فوج تیار ہوگئ شنرادہ مراد کو اس فوج کا جب حال معلوم ہواتو گھرا گیا ہما موج میں ایک کھلی مج گئی آخر رائے بی قرار پائی کہ اس فوج کے آئے سے پہلے پہلے تام فوج میں ایک کھلی کچ گئی آخر رائے بی قرار پائی کہ اس فوج کے آئے سے پہلے پہلے قلعہ لے لینا چاہیے یوں لڑ کر قلعہ میں گھس جانا تو ممکن نہ تھا 'تین مہنے میں یہاں سے قلعہ کے برج تک پانچ مرتکیں کھودی گئیں' اور ان میں بارود بچھا دی گئی کہ آگ گا کر قلعہ کے برج تک پانچ مرتکیں کھودی گئیں' اور ان میں بارود بچھا دی گئی کہ آگ گا کر

ار اویاجائے گا۔

ی ندخاتون کوان سرنگوں کی خبرلگ گئ اس نے اس وقت بارود نکال کرسرنگوں کو بھرنا شروع کردیا 'شنمرادہ مراد کوتو اس کی جلدی تھی کہ اس قلعہ کی فتح میرے نام لکھی جائے' خانخاناں کااس میں ہاتھ بھی نہ لگنے پائے 'دوپیمر کو خانخاناں کے سواتمام امراء اور فوج کو لے کر قلعہ کے رخ پرمستعد کھڑا ہوگیا' کہ ادھر بارود سے قلعہ اڑا اور ا دھر پہنجا' جاند خاتون اس وفت تک دوسرتگیں کروا چکی تھی اور تیسری کھودی جارہی تھی کہ شنزادہ نے سرنگوں میں آگ لگانے کا حکم دیا' اس زور کی ایک آواز ہوئی اور ایک دھا کا ہوا کہ لوگ مستمجھے کہ آسان پھٹ پڑایا بجل ٹوٹ پڑی اور قلعہ کی بچیاس گز دیوار دھم ہے گریڑی ' سامنے شنرادہ اینے خونخوار راجپوتوں اور مغلوں کے ساتھ کھڑ انظر آیا' قیامت ہوگئ کو <mark>گوں</mark> كے دل بيٹھ گئے كام كرنے والوں نے كام چھوڑ ديا ساہيوں كے ہاتھ ياؤں پھول گئے فوج کے سردار بھاگ کھڑے ہوئے' غرض سارے قلعہ میں بھیب سراسیمکی اور ، بدحواسی پھیل گئی۔

عاند خاتون کی ہمت دیکھوای وقت گھوڑے پر سوار'مسلم ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سرایردہ سے باہرنکل آئی'شنرادہ اس فکر میں تھا کہ باقی سرتگیں بھی اڑیں تو حملہ کیا جائے کی در میں جات ہوں بھی تو جاند خاتون نے اتنی ہی در میں جلدی جلدی کر کے بیمیوں آتش بارتو پیں اس شگاف میں کھڑی کردیں متمام فوج کوتسکیین دے کر پھرلڑنے یر آ مادہ کردیا' مغلوں اور راجپوتوں نے جان تو ڑ کر جملے کیے' شنرادہ مراد نے سر پلک یک مارا' مگر جا ندخانون نے ایک انچ بھی قلعہ نہ دیا' اور اس ہمت اور دلیری ہوج کو لڑاتی رہی کہ قلعہ کی خندق شام تک مغلوں اور راجپوتوں کی لاشوں سے بٹ گئ شام کو شنرارہ ناکام پلٹا' رات بھر میں جاند خاتون نے خود سکے کھڑی ہوکر پیاس گر قلعہ کی دیوار تین گز بلند کردی صبح کومراد نے دیکھا تو پھر وہی پہلی دیوار حائل تھی موافق اور مخالف دونوں کے منہ سے جا ندخاتون کی اس اولوالعزی استقلال اور بہادری پرصدائے آ فرین وتحسین بلند ہوگئ اوراسی وقت سے جا ندخاتون کا لقب جا ندسلطان ہوگیا۔

اس نا کامیابی سے شنرادہ مراد کا ول چھوٹ گیا امرائے اکبری میں مقابلہ کی قوت ندر ہی ناچار صلح کرنی جا ہی اول تو جا ندسلطان نے انکار کیا کفنیم بے دل ہو چکے ہیں' تھوڑی می کوشش سے ان کو ہزیمت ہو مکتی ہے' کیکن چونکدلوگ قلعہ میں بند پڑے تھبرا گئے تھے'اس کیے جاند سلطان نے بھی آخر صلح منظور کرلی' اور حسب قرار داد برار کا صوبہ

شاہزادہ مراد کے حوالہ کردیا یا

غور کرو! کیااس ہے بھی زیادہ کسی عورت کی بہادری ہوسکتی ہے؟ سلطنت کی بنیاد كمزور امراء ميں نفاق اور خانه جنگی' قلعه ميں فوج نہيں' سامان رسدنہيں' قلعه كی ديوارشكت اورمنہدم میلے سے حفاظت فلعہ کا خیال نہیں اور پھر مقابلہ اکبراعظم اور خانخاناں ہے الیمی حالت میں غنیم کو ہٹا کر قلعہ کو بچالینا مسلمان عورتوں کا کوئی معمولی کارنا منہیں ہے۔

ہم نے اپنی داستان جس سرز مین اقدی سے شروع کی تھی' آخر میں ہم پھرای کے ایک گوشہ میں آ کر پناہ لیتے ہیں' یہ گوشۂ عرب یمن کے نام سے مشہور ہے' یا نچویں صدی ہجری کے وسط میں میں علاقہ خلافت عباسیہ کے احاطه اقتد ارسے نکل کر' دولت فاطمیمہ مصر کے قبضہ میں چلا گیا' اور اس کی صورت میہ ہوئی کہ یمن میں ایک مقام خزار ہے'وہاں مشہور قدیم قاضوں کا خاندان تھا' جو آل سلح کے نام سے مشہور تھا' وہاں فاطمیوں کی طرف سے ایک داعی وملغ پہنچا' اس نے اس خاندان کے ایک نوجوان لڑ کے میں نجابت اور اولوالعزی کے غیر معمولی آثار دیکھ کراس کواپنے رنگ میں لانا شروع کیا'اور اساعیلی غد مب کی اس کوتلقین کی اس کا نام علی بن محملیجی تھا علی نے جوان ہو کر حوصلہ مند یوں اور اولوالعزمیوں کے پروبال پیدا کی علی کی ایک چچازاد بہن تھی جس کا نام اساء تھا' پہاڑ کی حسن و جمال ' تدبیر و دانش' علم وفضل' مر دانگی و شجاعت میں بے مثال تھی' علی کی شادی اساء ہے ہوئی' قدرت الٰہی نے اس طرح گویا دوقو توں کو ہا ہم مضم کر کے یمن کی آئندہ قسمت کا ہیولی تیار کردیا' اور ان دونوں کی ہمتوں اور تدبیروں سے پورا ملک یمن ان کے قبضه اختیار میں آگیا۔

علی سلیحی کو دشتوں سے جومعر کے پیش آئے' اس میں اساءاس کی دست و باز و تھی' ایک دفعہ جب وہ اینے شوہر کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف کوچ کررہی تھی کہ دفعتۂ د شمنوں نے چھایا ماراسکی کے ساتھ آ دی کم تھے اس کوشکت ہوئی 'اور اساء دشمنوں کے باتھوں گرفتار ہوگئ اور ایک زمانہ تک ان کے پاس قیدر ہی اور بالا خرخود اپنی ہی تدبیروں ے قیدو بند کے دروازے کوتو ڑ کر باہر نکل آئی' اس نے سخت چوکی پہرہ کے باوجوڈ روئی کے اندرایک خطر کھ کر قاصد کو جوایک سائل کی صورت میں تھا' اپنے بیٹے کے پاس روانہ کیا' وہ ایک فوج گراں لے کرموقع پر آپنجا' اورا عاء آ زادتھی' جب تک وہ زندہ رہی یمن کی ملکہ وہی گئے میں صیاس نے وفات یائی۔

اساء کے آغوش تربیت میں دو اور بہادر خاتونان اسلام بل کر جوان ہوئیں ، ا یک اس کی لڑکی فاطمہ اور دوسری اس کی بہوسیدہ ۔ فاطمہ نے تو اپنے شوہر کی قید ہے جس نے دوسری شادی کر کی تھی' مردانہ وار گلوخلاصی حاصل کی' چیکے سے اپنی ماں کو پیغام بھیجا' اور وہاں سے فوج منگوا کر مردانہ جیس بدل کر چل کھڑی ہوئی۔

سیدہ اپنی ساس اساء کی وفات کے بعدیمن کی ملکہ ہوئی اس کا شوہر محرم عیاش اور راحت طلب تھا' سیدہ نے سلطنت کے بار کونہایت عمر گی سے اٹھایا' بہت ی عمارتیں بنوائیں' شہر آباد کیے' فوج کشیا ل کیں' دشمنوں کوتلواروں اور تدبیروں دونوں سے زیر کیا' دولت فاطمیہ کی طرف سے جومرا سلے آتے تھان میں اس کے لیے بڑے بڑے القاب شاہی استعال کیے جاتے تھے یا

ابھی ہم کو بیبیوں اسلامی ممالک اور سینکڑوں اسلامی شاہی خاندانوں کے تاریخی اوراق اللئے باقی ہیں' ایران وتر کتان و روم و افریقہ و مراکش و اندلس کے اسلامی خاندانوں کی بہادرخواتین کے متعلق حالات اس مخضر رسالہ میں نہیں آئے والائکہ ان ملکوں اور خاندانوں میں بہادرخوا تین اسلام کی کمی نہیں کیکن افسوس ہے کہ دوسرے ضروری کاموں کی مصروفیات مزید تفصیل اجازت نہیں دین، گرجاتے جاتے ہم خواتین اسلام کی ایک روحانی شجاعت و بهادری کا ذکر کرنا چاہتے ہیں' جو اس جسمانی شجاعت و بهادری ے بدر جہا بلندو برتر ہے اس سے مرادان کی اخلاقی وروحاتی شجاعت وجرأت ہے۔

لے مین کے بیتمام واقعات تاریخ عمارہ میمنی مطبوعه انڈیا آفس کندن میں مذکور ہیں۔

آغاز اسلام میں متعدد مسلمان خواتین نے اپنے دین وایمان کی خاطر بخت ہے یخت تکلیفیں اٹھائی ہیں مگر بھی جادہ حق سے روگردانی نہیں گی میے خضرت عمار بن یاسر مشہور صحابی کی والدہ تھیں' ان کو ابوجہل نے اسلام لانے کے جرم میں ایسی برچھی ماری کہ وه جانبرنه ہوسکیں۔

ام فکہیہ بین نیا ایک صحابیتھیں' حضرت عمر رہا تھا اپنے اسلام سے پہلے ان کو مارتے مارتے تھک جاتے نو کہتے کہ 'میں نے رحم کھا کر تجھ کونہیں چھوڑا ہے بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ تھک گیا ہوں''وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ' عمر!اگرتم مسلمان نہ ہوگے تو خداتم سے ان بے رحموں کا انتقام لے گا'۔

ز نیرہ بھی ایک اور صحابیہ تھیں وہ بھی اسلام کی راہ میں بے حدستائی گئیں ابوجبل نے ان کواس قدر مارا کدان کی آئی تھیں جاتی رہیں نہدید بڑھینا اور ام عمیس بڑھنیا پر دونوں بھی صحابیتھیں کی بھی اسلام لانے کے جرم میں سخت سے شخت مصبتیں جھیلی تھیں یا

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے جب بنوامیہ کے مقابلہ میں حجاز میں اپنی خلافت قائم کی اور حجاج نے ان پر بڑے سروسامان سے فوج کشی کی تو ان کے رفقاء نے ان سے علیحدہ ہونا شروع کردیا' مخلصوں کی ایک بہت چھوٹی ی جماعت ان کے ساتھ رہ گئی' اس وقت حضرت ابن زبیر گھبرا کر اپنی ماں حضرت اساءٌ بنت ابی بکر صدیقؓ کے پاس گئے اور اجازت طلب کی کہ اگر مناسب ہوتو '' میں حجاج سے صلح کرلوں؟'' بہاور ماں

فرزندمن! اگرتم باطل پر ہوتو آج ہے پہلے تم کو صلح کرلینی جا ہے تھی اور اگرحق پر ہوتو رفقاء کی کی ہے دل برداشتہ نہ ہوئش کی رفاقت خود کیا کم نفرت ہے؟'' ابن زبیر مال کے پاس سے واپس آئے اور تمام ہتھیاروں سے مج کر مال سے رخصت ہونے آئے مال نے سینہ سے لگایا تو جسم بہت شخت نظر آیا ' پوچھا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا

میں نے دو ہری زرہ پہن کی ہے بولیں یہ شہدائے حق کا شیوہ نہیں 'ابن زبیر ؓ نے زرہ اتار ڈالی' پھر کہا مجھے ڈر ہے کہ دشمن میری لاش کے مکڑے مکڑے نہ کریں' مال نے جواب دیا: ''بیٹا! جب بکری ذیح ہوجاتی ہے' تو اس کو کھال کھینچنے کی تکلیف نہیں ہوتی'' اور اس طرح ماں نے بیٹے کو مقتل میں بھیجا' اور حق وصدافت کی قربان گاہ پر اینے دلبند کو نثار کردیا۔

حصرت ابن زبیر فضفیا کی شہادت کے بعد عجاج نے ان کی لاش کو برسرراہ سولی برائکا دیا کچھ دنوں کے بعد حضرت اساء بڑے کا جب ادھر سے گزر ہوا تو بیٹے کی لاش سولی پرلنگی نظر آئی' کون ایسی ماں ہوگی جو اس پراٹر منظر کو دیکھ کرنڑ پ نہ جائے گی' لیکن وہ نہایت بے بروائی کے ساتھ ادھر سے گزر آئیں 'اور لکی لاش کی طرف اشارہ كركے بيہ بلغ فقره كہا:

"كيااب تك يرسوارايخ كھوڑے سے اتر انہيں؟" ا

اس روحانی شجاعت 'اخلاقی جرأت' اور بے مثال صبر واستقلال کانمونہ کہاں نظر آسکتاہے؟

قارئین سے رخصت ہو کے اس منظر کوان کے سامنے کرتے جاتے ہیں جب غرناط کا آخری سلطان ابوعبداللہ اپنے آخری قلعہ کی تنجیاں عیسائی فاتحوں کے سپر د کررہا تھا' اور ا پی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ اس سرزمین پر جہاں مسلمانوں نے ۲۰۰ برس حکومت کی ، آخری نظر ڈالتے ہوئے آنسوؤں کے تاراس کی آنکھوں سے جاری ہوجاتے ہیں'اس وقت سلطان کی والدہ عائشہ آ کے برھ کر کہتی ہیں کہ:

'' فرزند من! جس چیز کوتم مردین کرنه بچاسکے اب اس کے لیے عورتوں کی طرح خو رولو ع

> ا طری-ع لین بول کی"ملمانان اندس"۔

اسوهٔ صحابیات شنگ استان مورتوں کی بهادری

اں ایک فقرہ میں استقلال وجرأت کی کتنی روح بھری ہے۔

یے گزشتہ بہادرخوا تین اسلام کے کارناموں کا ایک دھندلاسا خاکہ تھا'ابسوال یہ ہے کہ موجود ہ خواتین اسلام آئندہ کی تاریخ اسلام کے لیے کیا کارنامہ دنیا میں چھوڑ جانا جا ہتی ہیں؟









کی دیگر مطبوعات





